جلددوم



بقیة السلف داعئ کبیر حضرت مولانا ابراهیم دیولوی صاحب دامت برکاتهم العالیه



مولوی محمد شاکر بورسدی مدرس: جامعه علوم القرآن، جموسر

اسر جامعه علوم القرآن، جمبوسر بائى پاس رود، مقام: جمبوسر، ضلع: بحروچ (گجرات، لهند)

اشاعت نمبر : ۱۲۲



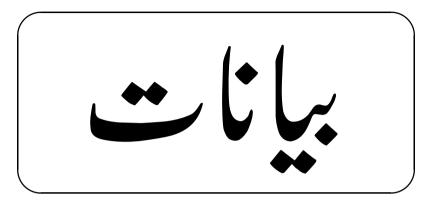

### بقیة السلف داعئ کبیر حضرت مولانا ابراهیم دیولوی صاحب دامت برکاتهم العالیه

**مرتب** مولوی محمد شاکر بورسدی م*درس: جامعهاوم القرآن، جبوسر* 

ناشر جامعه علوم القرآن، جمبوسر بائی پاس رود، مقام: جمبوسر ضلع: بهروچ (گجرات، الهند)

#### تفصيلات

كتاب كانام : بيانات جلد:(١)

افادات : بقیة السلف داعی کبیر حضرت مولانا ابراتیم دیولوی

صاحب دامت بركاتهم

**مرتب** : مولوی محمد شاکر بورسدی (مدرس جامعه مذا)

سن اشاعت : و۱۹۳۳م مطابق ۲۰۱۸ء

تعداد : محمر

**ناشد** : جامعه علوم القرآن ، جمبوسر ، بھروچ

#### ملنے کا پتہ

#### Jamiah Uloomul Quran, by pass road Jambusar (Dist. Bharuch ) 392 150

Web: www.jamiahjambusar.in

E-mail: jamiahjambusar@gmail.com, juqjambusar@gmail.com

Tel. (02644) 220786 / 220286 Fax. 222677

Mufti A.Khaaliq Bhoola
93 Inver Avenue Crosby
Johannesburg
(South Africa)
Tel. +0027829627963

Darun Nashr Jamiah Islamiyyah Trust Post code: 38146

Lusaka - Zambia

Tel: 847868

Email: jamiah@zamnet.zm

| 🎇 فهرست مضامین | ₩ ﴿1 ﴾ | · | بيانات مولانا ابراهيم |
|----------------|--------|---|-----------------------|
|----------------|--------|---|-----------------------|

#### بسم الله الرحمن الرحيم

| <del>,, , ,</del> |                                        |      |  |
|-------------------|----------------------------------------|------|--|
| صفحه              | فهرست مضامین                           | نمبر |  |
| 21                | عرض ناشر                               | *    |  |
| 25                | تذكره ومختصر احوال                     | *    |  |
|                   | بيان نمبر :[١] [سيلم ، صوبه :تمل ناڈو] |      |  |
|                   | الله کے نبی ﷺ کا طریقہ ق ہے            |      |  |
| 32                | کامیا بی کا دارومدار نیت پرہے          | *    |  |
| 33                | انصارِ مدینهٔ نصرت کا اعلیٰ نمونه ہیں  | 器    |  |
| 33                | ایثار کے تین درجے                      | *    |  |
| 34                | نقصان کے بدلے میں احسان کرو            | 器    |  |
| 35                | ايثاركامطلب                            | *    |  |
| 35                | دین کے لیے مددگار بننا پر بڑا کام ہے   | *    |  |
| 35                | نصرت سے دین کو حیات ملتی ہے            | *    |  |
| 36                | ایثاراعلیٰ درجہ ہے                     | *    |  |
| 37                | حق کےخاطریہودیےمخالفت                  | *    |  |
| 38                | اللہ کے نبی ﷺ کا طریقہ تن ہے           | 器    |  |
| 39                | اپنی طاقت کے بقدر خرچ کرو              | *    |  |

| ين | ه مولانا ابراهیم ﴿ 2 ﴾ ﴿ 3 نامضاه                  | بيانان |
|----|----------------------------------------------------|--------|
| 40 | د نیا پیچیے جار ہی ہے اور آخرت آ گے آ رہی ہے       | *      |
| 40 | کام کرنے والوں کی قدر کرو                          | 盎      |
| 41 | دین کے کام میں وسعت                                | *      |
| 41 | اخلاص کی علامت                                     | *      |
| 42 | دین کےسب کام ہمارے ہیں                             | *      |
| 43 | دین میں اعتدال اوراجتا عیت                         | *      |
| 44 | دعاءد پیخ والا <mark>مخلص اور ہمدر دہوتا ہے</mark> | *      |
| 44 | دین میں تعصب اور عصبیت نہیں ہے                     | *      |
| 45 | لوگوں کی صلاحیتوں کودین پرلاؤ                      | *      |
| 45 | نبی نبوت کی محنت سے مال نہیں ما نگتے               | *      |
| 46 | دعوت کی مثال برستے پانی کے مانند ہے                | 盎      |
| 47 | باطل میٹھااور حق کڑ واہوتا ہے                      | *      |
| 48 | باطل كالمقصود مال اورحق كالمطلوبآ خرت              | *      |
| 48 | صحابهٔ کرام گلی دعوت                               | *      |
| 49 | حکموں کے بورا ہونے میں کا میا بی                   | *      |
| 50 | جان مال کا بہترین استعمال اللہ کا دین              | *      |
| 51 | نصرت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے             | *      |
| 51 | صیح نیت، تیم مل میم تر تیب                         | *      |

| ين | ه مولانا ابراهیم ﴿ 3 ﴾ ﴿ 3 ضاء                                        | بيانان |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 52 | و عمل مقبول ہو گا جو خالص اللہ کے لیے ہو                              | 器      |
| 53 | نفسانیت سے دین کا کام بگڑتا ہے                                        | 盎      |
| 54 | قومیت وعلا قائیت بیہ باطل <i>کے راستے ہی</i> ں                        | *      |
| 55 | اللّٰہ کے بندے اورآ پس میں بھائی بھائی بنو                            | *      |
| 55 | سوئے ہوئے فتنوں کونہ جگاؤ                                             | *      |
| 56 | دین الله کی بڑی امانت ہے                                              | *      |
| 57 | دین کی شکر گذاری استفامت ہے                                           | *      |
| 57 | دعوت اورعبادت میں فرق نہ کرو                                          | 器      |
| 58 | دعوت تو عبادت کے لئے ہے                                               | 盎      |
| 58 | دین کی محنت اصولوں کے ساتھ کرو                                        | 盎      |
| 59 | ہر بات کواس کے جاننے والوں سے پوچھو                                   | 盎      |
| 60 | اعلیٰ درجه کی نفسانیت                                                 | 器      |
| 61 | اللّٰد کادین پاک ہے                                                   | 盎      |
| 61 | ذمہداری کو پورا کرنے کا نام عمل ہے                                    | 盎      |
| 62 | اخلاق عبادت کا کھل ہے                                                 | 盎      |
| 62 | اعمال صالحہ کے پابند بنو                                              | 盎      |
| 63 | حق کی ابتداءنا گوار یوں سے ہوتی ہے<br>دشواری کے ساتھ آ سانیاں آتی ہیں | 盎      |
| 63 | دشواری کے ساتھ آ سانیاں آتی ہیں                                       | *      |

| نات مولانا ابراهیم ﴿ 4 ﴾ ﴿ الله فهرست مضامین |                                                                       | بيانا، |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| 64                                           | حق کی انتہاء کا میا ہیوں سے ہوتی ہے                                   | 器      |  |  |
| 64                                           | الله کے حقوق وحدود کی حفاظت کرو                                       | 器      |  |  |
| 65                                           | الله سے اپنامعاملہ ٹھیک کرلو                                          | *      |  |  |
| 66                                           | تکبرحق ہے محرومی کا سبب ہے                                            | *      |  |  |
| 67                                           | اللّٰد کا دین اللّٰد کی امانت ہے                                      | *      |  |  |
| 67                                           | اللّٰدے اپنے عمل کوقبول کرالو                                         | *      |  |  |
| 68                                           | دین کا کام صبر وثواب کا کام ہے                                        | *      |  |  |
|                                              | بیان نمبر [۲] [پٹنه، صوبه: بھار]<br>رعوت کا کام اخلاق اور اخلاص سے ہو |        |  |  |
| 70                                           | دین کی سمجھ حاصل ہونے کی علامت                                        | *      |  |  |
| 70                                           | فقيها ورسفيه                                                          | *      |  |  |
| 71                                           | سب سے بروا مرض آ دمی کی نفسا نیت ہے                                   | *      |  |  |
| 71                                           | نفس کی مثال کتے اور سانپ کی تی ہے                                     | *      |  |  |
| 72                                           | دین پھیلانے <i>کے بڑ</i> ےاعمال                                       | *      |  |  |
| 72                                           | دین کوفاسد کرنے والی چیزیں                                            | 器      |  |  |
| 73                                           | اخلاص پیدا کرنے کے لئے سب سے زیادہ مؤثر نیک صحبت ہے                   | 器      |  |  |
| 73                                           | دوسرامؤ ترعمل<br>دوسرامؤ ترعمل                                        | *      |  |  |

| ين | ت مولانا ابراهیم ﴿ 5 ﴾ ﷺ فهرست مضاه           | بيانان |
|----|-----------------------------------------------|--------|
| 74 | الله سے لینے کے بہت رائے ہیں                  | *      |
| 75 | قابلیت تو کام میں جمنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے | 盎      |
| 76 | دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے                 | 器      |
| 76 | پورے دین کی محنت کرنی ہے                      | *      |
| 77 | دین کے حق ہونے کا لیقین ہو                    | *      |
| 77 | استنقامت ملکوتی صفت ہے                        | 盎      |
| 78 | عمل کوترک کرنا بھی ایک طرح کا عراض ہے         | 盎      |
| 79 | عبدیت اللّٰد کو بہت پیند ہے                   | 器      |
| 79 | نبوت کے درجے آپ ہر بند ہو گئے                 | 器      |
| 80 | ضرورتیں پوری نه ہوئیں تو نقصان ہوگا           | *      |
| 81 | ضرورت کس کو کہتے ہیں                          | 器      |
| 82 | ضرورتوں کودینی طریقہ پر پورا کرنا بھی دین ہے  | 器      |
| 82 | مقصد میں مستعمل وسائل بھی دین ہے              | 器      |
| 83 | مسلمان کود نیا دارنہیں کہنا چاہئے             | 器      |
| 83 | مال وه جمع کرتا جس کوکو ئی عقل نہیں           | 器      |
| 84 | جارانام مسلمان كيون؟                          | 器      |
| 84 | عمل میں استفامت کی فضیلت                      | 器      |
| 85 | ستی کسے کہتے ہیں؟                             | 器      |

| ين | م <b>ولانا ابراهیم</b> ﴿ 6 ﴾ ﷺ فهرست مضاه         | بيانات |
|----|---------------------------------------------------|--------|
| 85 | ستى كاعلاج چستى                                   | *      |
| 86 | اللّٰد کو پا بندی بہت پسند ہے                     | *      |
| 87 | جفلطی کوشلیم کرلے گا ،اللّٰہ کوغفورالرحیم پائے گا | *      |
| 88 | پابندی کام کی ترقی ذریعہ ہے                       | *      |
| 88 | نفس کی تربیت کیسے ہوگی؟                           | *      |
| 89 | اللّٰدے راستہ کی بڑی خیر                          | *      |
| 90 | احسان کرنامعاشرت کاثمل ہے                         | *      |
| 90 | پابندی سے فنس د بتا ہے                            | *      |
| 91 | اصول کی پابندی کا طریقه                           | *      |
| 91 | عمل اصول کے ساتھ ہوتو نمونہ بنتا ہے               | *      |
| 92 | اصلیت کی طرف رجوع کرواوراصلیت والوں کا ساتھ دو    | *      |
| 93 | کام اصول پر ہوگا تو زندگی اصول پر آئے گی          | *      |
| 94 | اطاعت مذہب کی روح ہے                              | *      |
| 95 | اطاعت کے تین درجے ہیں                             | *      |
| 95 | اولىالامركى اطاعت كب؟                             | *      |
| 96 | صيح بات حجبور نانهيں اور غلط کو ماننانہيں         | *      |
| 97 | اطاعت ادب وعظمت کے ساتھ ہو                        | *      |
| 98 | اطاعت حق کی ہوتی ہے، ناحق کی نہیں                 | *      |

| ين                            | ت مولانا ابراهیم ﴿ 7 ﴾ ﴾                         | بيانا، |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|--|
| 98                            | مشورہ کام کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہے        | 器      |  |  |
| 99                            | اللّٰہ ہے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے           | 器      |  |  |
| 100                           | طالب حالب ہوتا ہے                                | 器      |  |  |
| 100                           | خلوص سے فیض پہو نچتا ہے                          | *      |  |  |
| 101                           | مشورہ کی کیفیت نرمی ہے                           | *      |  |  |
| 102                           | ' فاعُفُ عَنُهُمُ وَاسْتَغُفِرُلَهُمْ ' كامطلب   | *      |  |  |
| 102                           | مشوره میں بانٹ، چھانٹ اور ڈانٹ نہ ہو             | *      |  |  |
| 103                           | حق کےمقابلے میں اڑنااورا کڑنانہ ہو               | *      |  |  |
| 104                           | مشورہ سے آپس کا تنا وُختم ہوتا ہے                | *      |  |  |
| 104                           | حق ہمیشہ دھیرے جیاتا ہے                          | *      |  |  |
| 105                           | <i>بهاری ذ مه داریا</i> ل                        | *      |  |  |
| 106                           | دین دنیا کا فرق کیاہے                            | *      |  |  |
| 107                           | د نیا کا فائدہ بھی مختصراس کی ذمہ داری بھی مختصر | *      |  |  |
| 108                           | دعوت کا کام اخلاق اوراخلاص سے ہو                 | *      |  |  |
|                               | بیان نمبر [۳] [مڈگاؤں ، گووا]                    |        |  |  |
| دین کی دعوت میں خوبی پیدا کرو |                                                  |        |  |  |
| 111                           | دین کی مدد کے لیےانصار کونمونہ بنایا             | 器      |  |  |
| 111                           | اعتراض اور شکایت میں فرق                         | 器      |  |  |

| ين  | ه مولانا ابراهیم (8 ﴾ کی د فهرست مضاه                       | بيانات |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 112 | انصاركامقام                                                 | 杂      |
| 113 | انصار کی تربیت                                              | 杂      |
| 114 | لوگوں کے مقام ومرتبہ کی قدر کرو                             | 盎      |
| 115 | پوری امت کوایک پیغام                                        | 盎      |
| 115 | انصارنے ساری عمر دین کا ساتھ دیا                            | 姿      |
| 116 | نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہواہے                          | 姿      |
| 116 | آخرت کس کو ملے گی؟                                          | 姿      |
| 117 | دین کی دعوت میں خو بی پیدا کرو                              | 姿      |
| 117 | حسنِ نیت کے ساتھ حسنِ عمل بھی ہو                            | 姿      |
| 118 | اپنے عمل کوتقوی والا بناؤ                                   | 姿      |
| 119 | اخلاق سے دعوت کو پانی پہنچتا ہے                             | 盎      |
| 119 | جہالت کامقابلہ اخلاق ہے ہوتا ہے                             | 盎      |
| 120 | کام کوشیح رخ پرلا ناضروری ہے                                | 姿      |
| 121 | حق کڑ وااور باطل میٹھا ہوتا ہے                              | 盎      |
| 121 | عمل میں تواختلاف ہوسکتا ہے دین میں نہیں                     | 盎      |
| 122 | ہرا تفا <b>ق مم</b> روح نہیں ، ہراختلاف م <b>ز</b> موم نہیں | *      |
| 123 | بدنامی سے اپنے دین کو بچانا ہے                              | *      |
| 123 | دین کے لیے حسن اسلوب بہت ضروری ہے                           | *      |

| ين  | ت مولانا ابراهیم ﴿ 9 ﴾ ﴿ 🕊 فهرست مضاه                    | بيانان |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|
| 124 | ہمارے کام میں مقابلے اور جھگڑ نے ہیں ہے                  | 器      |
| 124 | دین تو خیرخواہی اور ہمدردی کا کام ہے                     | 器      |
|     | بیان نمبر[۶] [بنگلور ، صوبه : کرناٹکا]                   |        |
|     | د نیاحالات کا گھرہے                                      |        |
| 125 | الله کی نعمتوں کی یا د د ہانی                            | 器      |
| 126 | الله کی نعمتوں میں غور کرو                               | *      |
| 126 | بندہ تکلیف میں نعمتوں کو بھول جاتا ہے                    | *      |
| 127 | نفس چھوٹے بچہ کی طرح شاکی ہے                             | *      |
| 127 | الله کی قدرت اور حکمت                                    | *      |
| 128 | اللّٰدے تعلق اور گمان صحیح ہو                            | *      |
| 128 | الله کے خزانے لامحدود ہیں                                | *      |
| 129 | شیطان ما یوسی لا تا ہے                                   | *      |
| 129 | شیطان اللہ سے ناامید ہے اور دوسروں کو بھی ناامید کرتا ہے | *      |
| 130 | حكمت توصرف الله بهي جانتة بين                            | *      |
| 130 | کام کرتے رہو، ناامید نہ بنو                              | *      |
| 131 | دعوت میں اللہ ہی کا تعارف ہو                             | *      |
| 131 | اللّٰد کی محبت دل میں ہوتواطاعت آسان ہوجاتی ہے           | *      |
| 134 | ایمان کوسنوارنے کی بنیادی باتیں                          | 瓷      |

| ين  | ه مولانا ابراهیم ﴿ 10 ﴾ ﷺ فهرست مضاه          | بيانان |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 135 | گناہ ناممکن نہیں بلکہ عین ممکن ہے             | *      |
| 135 | عقل انسان کی رہبری کے لیے ہے                  | 盎      |
| 135 | دین وشریعت عقل کی رہبری کے لئے ہے             | *      |
| 136 | متقی اور تا ئب کی جنت ایک ہوگی                | *      |
| 136 | توبه واستغفار كابدله جنت                      | *      |
| 137 | دعوت میں اللہ کی شان صلتی ہے                  | 盎      |
| 138 | بنده بن کر دکھا ؤ، بڑا بن کرنہیں              | 盎      |
| 138 | نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہئے             | 盎      |
| 139 | دین کا کام استفامت ہے کرو                     | 盎      |
| 139 | نفس خروج مقصودنہیں ، ذیمہ داری سمجھنامقصود ہے | 盎      |
| 140 | دین کی سمجھ پیدا ہونے کی نشانی                | 盎      |
| 141 | آخرت کا نقصان بھاری ہے                        | 盎      |
| 141 | آخرت کود نیا پرتر جیح دو                      | 盎      |
| 142 | د نیا آخرت بنانے کے لئے دی گئی ہے             | 盎      |
| 142 | نادانی کی بات                                 | 盎      |
| 143 | دین کے کام میں دوام واستقامت پیدا کرو         | *      |
| 144 | صرف پانچ کام دین نہیں ہیں                     | *      |
| 144 | استقامت کی بہترین مثال                        | 瓷      |

| ين  | ً ∰ ﴿ 11 ﴾ ﷺ                  | ات مولانا ابراهيم            | بيان |
|-----|-------------------------------|------------------------------|------|
| 145 | ژ کر کے رہتی ہے               | عمل کی پابندی ا              | 盎    |
| 145 | کہتے ہیں؟                     | استقامت سكو                  | 盎    |
| 146 | پنے پیٹ اور پیڈی کو ہاکار کھو | نماز کے لئے اب               | 盎    |
| 146 | ) حيال چلو<br>ناحيال جلو      | م <sup>عمل</sup> میں درمیا ف | 盎    |
| 147 | ہاستقامت اور قبولیت آوے       | کام کابو جھاوتا کہ           | 盎    |
| 147 | ر کے                          | د نیاحالات کا گھ             | 盎    |
| 148 | چلیں؟                         | حالات میں کیسے               | 盎    |
| 148 | پتو آسانی ہے                  | ہمارے دین میر                | 盎    |
| 149 | لے ساتھ ہو گا                 | سياتا جرنبيوں _              | 盎    |
| 150 | وتا ہی نہیں                   | مسلمان د نیادار ،            | 盎    |
| 150 | ں رہ کر بھی ولی ہے            | مسلمان بازار میر             | 器    |
| 151 | م سے بچنابڑی عبادت ہے         | حلال كما نااورحرا            | 盎    |
| 152 | كامطلب:                       | انصاف واحسان                 | 盎    |
| 153 | گے دعوت کا میاب ہو گی         | اخلاق بلندہوں                | 盎    |
| 153 | الےاخلاق کی مثق کریں          | دعوت میں نکلنےو              | 器    |
| 154 | ر سے نبیوں کی دوشمیں          | حالات کے اعتبا               | 器    |
| 155 | کا دین کی خدمت کرنا           | ازواج مطهرات                 | *    |
| 156 | يو ب <u>ن</u> سکھاؤ           | اپنے گھر والوں کو            | *    |

| ين  | ت مولانا ابراهیم 💮 🦠 🥨 نامولانا ابراهیم فهرست مضام | بيانان |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|--------|--|--|
| 156 | یہودی پڑوس کے ساتھ ابن عمر کا معاملہ               | 器      |  |  |
| 157 | * دعاءما نگنامیخلص ہونے کی نشانی ہے                |        |  |  |
| 157 | تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟                              | 器      |  |  |
| 158 | آگ بو جھ گئی باغ لگ گیا                            | 器      |  |  |
| 158 | اخیرتک دین پر چلنا ہےاور چلنے والے تیار کرنے ہیں   | 器      |  |  |
| 159 | زندگی کا کوئی مجمر وسنهیں                          | 器      |  |  |
| 160 | بڑوں کی رہبری میں برکت اور بڑائی میں شرہے          | 器      |  |  |
| 160 | امارت وصدارت کاسوال جھی نہ کرو                     | 器      |  |  |
| 161 | حضرت ابوبكر كااعلان                                | 器      |  |  |
| 162 | دین کا کام امانت ہے وراثت نہیں                     | 器      |  |  |
| 162 | دین بھلائی چاہنے کا نام ہے                         | 器      |  |  |
|     | بیانِ نمبر [٥] [بروڈا، صوبہ: گجرات]                |        |  |  |
|     | سچائی اورامانت سے دین کا کام کرو                   |        |  |  |
| 165 | رسول الله ﷺ کی دوبنیا دی صفتیں                     | *      |  |  |
| 165 | دین کے کام کوامانت سمجھو                           | 器      |  |  |
| 166 | پچوں کے ساتھ رہو                                   |        |  |  |
| 167 | التُدكواورآ خرت كوسامنے ركھ كركام كرو              | 器      |  |  |
| 168 | دونتم کےلوگ                                        | 器      |  |  |

| ين  | ه مولانا ابراهیم 💮 🦟 13 ﴾ 💥 فهرست مضاه                             | بيانان |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 168 | فيضان كازمانه                                                      | *      |
| 169 | آخرت کیسے بنتی ہے؟                                                 | *      |
| 169 | بنا ہوا ہی کا م کو بنا تا ہے                                       | 器      |
| 170 | ''بصیر'' کامعنی                                                    | 盎      |
| 170 | دین کے کام میں غرض شامل ہوئی تو فتنہ فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا     | 盎      |
| 171 | سب سے پہلا شرنفس سے شروع ہوتا ہے                                   | 盎      |
| 171 | دین کے کام کاسب سے بڑااثر                                          | 盎      |
| 172 | ساری حسنات اور بھلا ئیوں کی جڑتقوی ہے                              | 盎      |
| 173 | قبولیت کی دعاء مانگوعمل کر کے بےفکر نہ بنو                         | 盎      |
|     | بیان نمبر [۲] [سوجترا ، صوبه :گجرات]                               |        |
|     | دین کے کام میں اعتدال ضروری ہے                                     |        |
| 175 | ایمان والوں پراللّٰد کا بڑااحسان                                   | 盎      |
| 175 | ہجرت کے بعد بڑا <sup>عمل</sup>                                     | 盎      |
| 176 | انسان کی ساری صلاحیتیں دین کے لیے ہے                               | *      |
| 177 | انصارِمدینه کانفرت دین کے لیےانتخاب                                | *      |
| 178 | اہل حق کومخالفت ہے گھبرا نانہیں جا ہے                              | *      |
| 178 | شیطان کی دعوت ایک دھو کہ ہے<br>اسباب بردین حق کا دار ومدار نہیں ہے | 器      |
| 179 | اسباب پردین حق کا دارومدارنہیں ہے                                  | 盎      |

| ين  | ن مولانا ابراهیم 💮 💥 🍇 14 🎉 نفورست مضام             | بيانان |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 180 | ہرحال میں دین کا کا م کرنا ہے                       | 盎      |
| 180 | حضرت عثمان کا دین کے لئے مال لگا نا                 | 盎      |
| 181 | صحابه کا خلوص                                       | 盎      |
| 181 | بیعت کس کو کہتے ہیں                                 | *      |
| 182 | انصاركامقام                                         | *      |
| 182 | اللّٰد تعالیٰ بڑاھیم ہے، کمزوروں پرِحالات نہیں لاتا | 盎      |
| 183 | فضائل صدقات اصل میں تزکیہ کی کتاب ہے                | *      |
| 184 | روزانه موت کو یا د کرو                              | *      |
| 184 | ہمارے کام میں کوئی شوہیں اور شور بھی نہیں           | *      |
| 185 | نینوا کے امام صاحب کی دینی نصرت                     | *      |
| 186 | شریعت سنت کی پابند کواستفامت کہتے ہیں               | *      |
| 186 | پانچ کام تو صرف مثق کرنے کے لئے ہیں                 | *      |
| 187 | اخلاص اوراللّٰد کی مددییاس کام کی بنیادیں ہیں       | *      |
| 188 | کمز وروں کےساتھواللّٰد کی مد د ہوتی ہے              | 器      |
| 189 | کام میں اعتدال کیسے آتا ہے؟                         | 盎      |
|     | بیان نمبر [۷] [احمد آباد ، صوبه :گجرات]             |        |
|     | هدایت والی جماعتیں                                  |        |
| 191 | نعمت بھی غفلت پیدا کرتی ہے                          | 器      |

| ين  | ت مولانا ابراهیم 💮 🎇 ﴿ 15 ﴾ 💥 فهرست مضاه         | بيانان |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
| 192 | نعمت خداوندي كالسقضار هو                         |        |
| 192 | مدایت والی دو جماعتیں                            | 盎      |
| 193 | تو فیق تو خدا ہی دیتا ہے                         | *      |
| 193 | کفرانِ نعمت محرومی کا باعث ہے                    | *      |
| 194 | انصار مدینه نے اس نعمت غیر متر قبہ کی قدر کی     | *      |
| 195 | آتش پرست کا بیٹا صحافی رسول بن گیا               | *      |
| 195 | امانت ترقی کا بنیادی زینہ ہے                     | 盎      |
| 196 | اللّٰد تعالیٰ کوا پنی امانت اور صدق ووفا دکھائیے | 盎      |
| 196 | تقویٰ ہمارافیمتی سر مایہ ہے                      | *      |
| 198 | خوف خدااور یقینِ محکم مخلصین کی امتیازی صفت ہے   | 盎      |
| 198 | کشادگی کی امید بہترین عبادت ہے                   | *      |
| 199 | ہر نگگی کے بعد آ سانی ہوتی ہے                    | *      |
| 199 | بعثت نبوی ﷺ کا آغاز مشکلات بھرا                  | *      |
| 200 | پھرآ سانیاں پیداہوتی ہیں                         | *      |
| 201 | تنگی اور دشواری الله تعالیٰ کی حکمت ہے           | *      |
| 201 | عارف بالله حالات سے خوفز دہنہیں ہوتا             | *      |
| 202 | الله کی شان نرالی ہے                             | *      |
| 202 | كوئى اميرتو كوئى فقير                            | *      |

| ين  | ت مولانا ابراهیم 🧼 🍀 16 🆫 👑 فهرست مضاه   | بيانان |
|-----|------------------------------------------|--------|
| 203 | کمز ورخدا کی مدد کا <sup>مستح</sup> ق ہے |        |
| 204 | پچوں کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے           | 盎      |
| 204 | بندہ ہر وقت خدائی مدد کامختاج ہے         | 盎      |
| 205 | ہمارامقصد آخرے ہو                        | 盎      |
| 206 | د نیا ہماری بڑی فکر نہ ہو                | 盎      |
| 206 | صرف چلت چرت نه ہو                        | 盎      |
| 207 | اخلاق بھی دعوت کا ذریعہ ہے               | 盎      |
| 207 | نبوی اخلاق کاایک واقعه                   | 盎      |
| 207 | التدكواخلاص دكھا ؤاور بندوں كواخلاق      | 盎      |
| 208 | اختلاف ہولیکن اکرام کے ساتھ              | 盎      |
| 208 | اختلاف کے بھی آ داب ہیں                  | 盎      |
| 209 | ضدنے ابوجہل کومحروم کر دیا               | 盎      |
| 209 | اختلاف تو ہونے ہی والا ہے                | 盎      |
| 210 | حق میں دیر ہےا ندھیرنہیں                 | 盎      |
| 210 | اختلاف توامام شافعی گوبھی تھا            | 盎      |
| 211 | عقلمنداور دانا کواختلاف ہوتا ہے          | 盎      |
| 212 | اختلاف رحمت بھی ہوسکتا ہے                | 盎      |
| 212 | مشورہ نبوی مدایت ہے                      | *      |

| ين  | ت مولانا ابراهیم 💮 🦟 17 ﴾ 💥 فهرست مضام       | بيانان |  |  |
|-----|----------------------------------------------|--------|--|--|
| 213 | حضرت عمر السي شوري بنائي                     |        |  |  |
| 214 | جودعویٰ کرے گااللّٰداس کوجھوٹا ثابت کرے گا   | 盎      |  |  |
| 214 | یہ چن رور و کر تغییر کروایا ہے               | *      |  |  |
| 215 | کام کرناہے، دعویٰ سے بچناہے                  | *      |  |  |
| 216 | مخالفت نے دعوت کو بہت نقصان پہنچایا          | *      |  |  |
| 216 | پیسب ہمارے بھائی ہیں                         | *      |  |  |
| 217 | دورعلوی ہمارے لئے اختلاف میں اسوہ ہے         | *      |  |  |
| 217 | يجهانهم مدايات                               | *      |  |  |
|     | بیان نمبر(۸) [خانپور،بھروچ ، صوبه :گجرات]    |        |  |  |
|     | ایمان ویقین کے برکات                         |        |  |  |
| 220 | مؤمنین پراللّٰد کاسب سے بڑااحسان             | ※      |  |  |
| 221 | دین رہاتو یہ دنیار ہے گی                     |        |  |  |
| 221 | ایمان کی وجہ سے برکت اور بدلہ دونوں ملتے ہیں |        |  |  |
| 222 | نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں         |        |  |  |
| 222 | دین پر چلنے کے لئے فیصلہ کرنا ہے             |        |  |  |
| 223 | ﴾ سوال سے طلب پیدا ہوتی ہے                   |        |  |  |
| 224 | ♦ حق بات كوقبول كرو                          |        |  |  |
| 224 | بڑی چیزآ سانی سے حاصل نہیں ہوتی              | *      |  |  |

| ين  | ﴿ 18 ﴾ ﷺ                                   | ت مولانا ابراهيم                     | بيانا، |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 225 | آ فت اور مصیبت میں فرق                     |                                      | 盎      |
| 225 | بفول سے ڈرا تا ہے                          | شیطان د نیا کی تکا                   | 器      |
| 226 | J                                          | تسويف كامطلب                         | *      |
| 227 | م کا برا اسبب                              | تسويف دخول جهز                       | *      |
| 227 | اسلام کی دعوت                              | حج کے ذرایعہ سے                      | *      |
| 228 |                                            | ميسره كاواقعه                        | *      |
| 229 | شوره                                       | يهودى پادرى كام                      | *      |
| 230 | سره کی حاضری                               | حجة الوداع ميں مي                    | *      |
| 231 | اوه کوئی دین قبولنهیں                      | دین اسلام کےعلاوہ کوئی دین قبول نہیں |        |
| 232 | جلدی کر وا ورآ گے بڑھو                     | دین کے کام میں جلدی کرواورآ گے بڑھو  |        |
| 232 | ن کی ترقی کا ذریعه                         | نا گوارحالات دین کی ترقی کاذر بعیه   |        |
| 233 | . بر کا ت                                  | ایمان ویقین کے برکات                 |        |
| 234 | قربانیاں کھی جاتی ہیں                      |                                      | *      |
| 235 | دین قائم کرنے والوں کوجگہ دی جاتی ہے       |                                      | *      |
| 235 | دین کے کام میں آ گے بڑھو،حالاتٹھیکے ہوں گے |                                      | 器      |
| 236 | ہم اللّٰہ والے ہیں، ملک و مال والے ہیں     |                                      | *      |
| 236 | ایمان کی تا ثیر                            |                                      | *      |
| 237 | <u> </u>                                   | کلمهاورایمان کاح                     | *      |

| ين  | ت مولانا ابراهیم 🧪 🍀 19 ﴾ 💥 فهرست مضاه               | بيانان |
|-----|------------------------------------------------------|--------|
| 237 | اسباب میں اللہ کی قدرت کا ظہور                       | 盎      |
| 238 | دعاءمؤمن کا ہتھیار ہے                                | 盎      |
| 239 | دعاء کام کے ساتھ اور کام دعاء کے ساتھ                | 盎      |
| 239 | نبیوں کی دعوت سالوں کی ہوتی تھی دنوں کی نہیں         | 盎      |
| 240 | الله طاقتور كوكمز وراور كمز وركوطاقتور بناتے ہیں     | 盎      |
| 241 | تم اللّٰدے ہوجاؤ ،اللّٰہ تمہارہ بچاؤ کرےگا           | 盎      |
| 241 | ہمارا کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے                    | 盎      |
| 242 | اسلام عجيب طريقه سے شروع ہواہے                       | 盎      |
| 243 | ہروفت اللہ اوررسول کا کلمہ بلند ہوتار ہتا ہے         | 盎      |
| 243 | الله كادين قيامت تك چلے گا                           | 盎      |
| 244 | صحابهٔ کرام کی دوجھے                                 | 盎      |
| 245 | محنت ہوگی دین کے راہتے تھلیں گے                      | 盎      |
| 246 | دین کی دعوت بارش کے پانی کی طرح سے ہے                | 盎      |
| 246 | دین کاسب سے پہلااوراہم سبق                           | 盎      |
| 247 | نبی امت کے ساتھ اورامت نبی کے ساتھ ہوتی ہے           | 盎      |
| 248 | نبی امت کے لیے والد کے ما نند ہوتا ہے                | 盎      |
| 248 | ایمان اطمینان دلا تا ہے اور بے ایمانی پریشان کرتی ہے | 盎      |
| 249 | پہلے نا گوار حالات آتے ہیں پھراللہ حالات بناتے ہیں   | *      |

| فهرست مضامین |  | بيانات مولانا ابراهيم |
|--------------|--|-----------------------|
|              |  |                       |

| 250 | نې کسی کورشمن نهیں سمجھتے                 | * |
|-----|-------------------------------------------|---|
| 251 | دین رحمت ہے                               | * |
| 252 | د نیادھو کے کی جگہ ہے                     | 盎 |
| 252 | تین چیزوں کی محنت کرنی ہے                 | * |
| 253 | معاشرت بنے گی تو دین کے راہتے تھلیں گے    | 盎 |
| 254 | مسلمانوں کی معاشرت احسان اورانصاف والی ہو | * |
| 254 | فضول خرچی انسان کو کنگال کرتی ہے          | * |
| 255 | اسراف برکت کوختم کردیتاہے                 | * |
| 256 | اللہ کے وعدے سیچے ہیں                     | * |
| 257 | دعاء                                      | * |

#### بسر الله الرحمن الرحيم

#### عرض ناشر

بقلم : حضرت مولانا مفتى احمد ديولوى صاحب دامت بركاتهم مهتمم: جامعه علوم القرآن ، جمبوسر، بهروچ

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين المابعد:

الله کی سب سے بڑی نعمت دین ہے، الله تعالیٰ نے دین اسلام کواس کا تنات میں رہنے اور بسنے والے تمان جنوں اور انسانوں کے لیے اپنی آخری اور کامل ہدایت بناکر بھیجاجواب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واحدراو نجات ہے، اس لیے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی الله تعالیٰ نے خود ہی لے لی ہے فرمایا: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا اللَّهِ كُورَ وَإِنَّا لَلَّهُ كُرَ وَإِنَّا لَلَّهُ كُرَ وَإِنَّا لَلَّهُ كُرَ وَاللَّهِ لَكُونَ فَلُون ﴾ لیمنی ہم نے اس ذکر کونازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بعض حضرات نے یہاں ذکر سے مراد قرآن لیا ہے لیکن شجے تربات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ ممل دین وشریعت ہے، لیمنی قیامت تک یہ دین کسی نہ کسی گروہ یا جماعت کے یاس اینی اصل شکل میں ضرور موجودر ہے گا۔

نیزارشادر بانی ﴿ یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعُ مَا أُنُولَ الْیُكَ مِنُ رَبِّكَ ﴾ کے پیش نظر حضرت نبی کریم ﷺ کی ذات بابرکت من جانب الله ما مور بالتبلغ تھی ،اس لئے آپ ﷺ کا ہرقول وَمُل اور آپ ﷺ کی ہرحرکت وسکون تبلیغ دین سے عبارت تھی ، اسی طرح بعث نبوی کے مقاصد بیان کرتے ہوئے خود قر آن کریم گویا ہے ﴿ هُ وَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِّیِدُنَ

رَسُولًا مِّنُهُ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ ﴾ جسكالازمى التيجه اورخلاصه يهى ہوا كه آپ عليه الصلاح والسلام نے اپنى پورى حيات مباركه تلاوتِ كتاب، تزكيه وتصوف اورتعليم كتاب وحكمت ميں صرف فرمائى ، اور اسطرح آپ عليہ نے اپنے اوپر عائد فريضه خداوندى ' دعوت و تبليغ دين' ميں صرف فرمائى \_ لهذا امت كا جو بھى فرديا افراد مذكورة بالاشعبول ميں سے جس سى شعبه سے وابسة اور اس ميں مشغول ہوگا وہ شريعت كى نظر ميں دين كى دعوت اور تبليغ ميں مشغول ہے۔

تبلیغ دین منصب نبوت کا اہم فریضہ ہے، اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، چنا نچہ آپ علیہ السلام نے جمۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کی موجودگی میں تاکیدا فرمایا تھا''الا فلیسے الشاہد الغائب ''(سن لوجوموجود ہیں توان لوگوں تک پہونچادیں جو موجود ہیں توان لوگوں تک پہونچادیں جو موجود ہیں ہے) لہذا یے فریضہ ہراہل ایمان کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔

الحمد للدیجیلی نصف صدی سے جاری دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت سے پوری دنیا میں جو اسلامی اخوت، بھائی چارگی کی فضا قائم ہوئی، اور نوجوانوں میں جود نی شعور پیدا ہوا ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کام کی وسعت و ہمہ گیریت کے ساتھ ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشہ میں، مشرق سے مغرب تک، شال سے جنوب تک ایک ہی نج اور ایک ہی فکر کے ساتھ جاری وساری ہے۔ اس عظیم محنت کوشر وع ہی سے نامور علماء ربا نین کی محنت اور رہنمائی حاصل ہوتی رہی، جنہوں نے اس کا رعظیم کواپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔

ان ہی نفوسِ قدسیہ میں داعی کبیر استاذ الاسا تذہ حضرت الاستاذ حضرت مولا ناابرا ہیم صاحب دیولوی دامت برکاتهم ذات بھی ہیں، جن کی سادگی، بےنفسی، اعتدال، علمی رسوخ، خلوص ومحبت نمایا ہے، جن کو اللہ تعالی نے کام کے نہج کو سمجھانے اور نئے طبقات کو مطمئن

کرنے اور علماء کو دعوتی کام کی طرف رغبت دلانے کاعظیم ملکہ عطافر مایا ہے۔حضرت مولانا نے عرصۂ دراز تک بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی میں اپنی تدریسی خدمات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی عظیم خدمات انجام دیتے رہے تھے۔سالِ گذشتہ مرکز نظام الدین پر جونا گفتہ بہا حوال پیدا ہوئے مختاج بیان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا بھی تبلیغ کے کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مشرب ومسلک کو باقی رکھنے کی نیک غرض سے بادل ناخواشتہ مرکز نظام سے الگ ہو کرا ہے وطن تشریف لے آئے۔

احقر نے اس موقع پر حضرت مولا نا کوجامعہ ہذا میں مستقل قیام اور تدریسی خدمات کے لیے دعوت پیش فرمائی، گجرات اور بیرون گجرات کے مختلف اداروں سے بھی آپ کو مدعوکیا گیا، کیکن جامعہ کی سعادت مندی کہ حضرت والا نے احقر کی پیش کردہ دعوت کو قبول فرما کر جامعہ کوتر جیج دی اورمؤرخہ ۱۳ امرحم الحرام ۱۳۲۸ ہے سے جامعہ میں مستقل قیام کا پختہ ارادہ کرلیا اور اس دن سے اب تک حضرت مولا نا اپنی تبلیغی سر گرمیوں کواظمینان قلبی کے ساتھ انجام دینے کے ساتھ ساتھ جامعہ کے طلبہ کو تھے بخاری شریف، ترجمہ کلام پاک اور صدابی آخرین کے اسباق بھی پڑھاتے رہے ہیں۔وللہ الحمد علی ذلك ،اللہ تعالی حضرت کی صحت، قوت میں برکت عطافر ما کر حضرت کا سابیا مت پرعافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ آمین۔

زیر نظر کتاب حضرت مولانا دامت برکاتهم کی وه قیمتی بیانات کاوه مجموعہ ہے جوآپ نے مرکزی وصوبائی سطح کے مشوروں اور پرانوں کے جوڑ میں فرمائے تھے۔ باتوں کی عمد گی اور افادیت کے بیش نظر ہم جامعہ کے شعبہ نشرا شاعت سے شائع کرنے کی سعات حاصل کررہے ہیں،اس موقع پرہم شکر گذار ہیں جامعہ کے فاضل و مدرس مولوی شاکر بورسدی صاحب سلمہ '

کے، جنہوں نے حضرت مولانا کے بیانات کو آڈیوسے ضبط فر ماکر تحریری شکل میں مرتب کیا،
اسی طرح ہم ممنون ومشکور ہیں جناب الحاج زکریا بھائی بھوجازید مجدۂ (حال مقیم زامبیا) کے،
جنہوں نے ان بیانات کو ضبط کروانے سے لیکر طباعت کے تمام مراحل کی ذمہ داری
سنجالی، اللہ تعالی موصوف کی اس بے لوث خدمت کو قبول فر مائیں اور ان کے لیے صدقہ
جاریہ بنائیں۔ آمین ۔ یادر ہے کہ ان بیانات کا پہلا حصہ موصوف محترم ہی کے ایماء پرمولانا
عبد الودود ندوی صاحب دامت برکاتهم نے ترتیب دیکر دار النور بکھنوسے شائع کیا ہے اور جلد
دوم کی اشاعت کی سعادت جامعہ کو حاصل ہوئی ہے، انشاء اللہ بیہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے
گا۔

دعاء ہے کہ باری تعالیٰ امتِ مسلمہ کواتحاد واخلاص اور اعتدال پرمجتمع فر ماوے اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور کتاب کی اشاعت کو قبول فر ما کراخروی نجات کا ذریعہ بناوے، آمین یارب العالمین ۔ ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد۔



# تذكره ومخضرا حوال

#### بقية السلب داعئ كبير حضرت مولانا ابراهيم صاحب ديولا مد ظله

حضرت مولا ناابراهیم صاحب دیولا دامت برکاتهم کااصلی و واقعی تعارف ان کی دعمور دعوت و ارشاد، زید و تقوی، درس و تدریس، اتباع سنت اور وعظ و تصیحت سے معمور زندگی ہے، ایک کہاوت ہے ہاتھ کنگن کوآئینہ کیسا؟ کی طرح مولا نامحترم کا تعارف مخصیل حاصل بلکہ سورج کو چراغ دکھانے یا چاند پرغلاف ڈالنے کے مرادف ہے، جو ذات مرجع خلائق ہواس کے مقبول عند اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور جس نے اپنی حیات مستعار کو مقصد حیات پر وقف کر دی ہواس کی زندگی ٹھکانے لگ جانے میں کیا کمام اللہ تعالی ملت کے اس در دمند کی حفاظت فرمائے اور اسباب قبولیت میں برکتیں عطافر ماکران کا سابی عاطفت، عافیت کے ساتھ تا دیر مقدر فرمائے۔ آمین

## ولادت ، طفولیت اورابتدائی تعلیم

آپ کی پیدائش اپنے آبائی وطن دیولا بخصیل جمبوس ضلع بھروچ ،صوبہ گجرات، میں ۲۰/ ذی الحجہ سنہ ۱۳۵۳ ہے مطابق ۲۵/ اپریل سن ۱۹۳۳ء میں ہوئی، نام ابراھیم رکھا گیا، آپ نے قرآن کریم ناظرہ اور دینیات کی ابتدائی تعلیم نیز فارس کی تعلیم اپنے وطن کی بنیادی درسگاہ، مدرسة تعلیم الاسلام دیولا میں حاصل کی، ابتدائی تعلیم آپ نے

سیداحمد قادری صاحب ٔ محترم جناب یعقوب خان صاحب اور حضرت مولا نا ابراهیم صاحب کاوی جیسے اساتذ ؤ کرام سے حاصل کی ، پانچویں جماعت تک کی عصری تعلیم بھی پرائمری اسکول دیولامیں بزبان گجراتی حاصل کی ۔

## <u>درس نظامی کی تعلیم اور تکیل:</u>

آپ کے والد صاحب نے جونہایت اصولی اور دیندار تھے،آپ کی درس نظامی کی تعلیم کے لئے اس زمانہ میں گجرات کے چند گنے جنے اداروں میں سے دار العلوم اشر فیہ راند بر سورت کا انتخاب فر مایا، آپ نے انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ علم حاصل کیا، رات بارہ ہے تک یابندی کے ساتھ مطالعہ فرماتے ، تکرارو مٰداکرہ بھی آ ہے ہی کے ذمہ ہوتے ، زمانہ طالب علمی ہی میں آ پ نے اپنے چند ساتھیوں کو بوستاں جیسی کتاب بھی پڑھائی جن میں آپ کے ہم وطن مولا نا اساعیل صاحب اور مولا نا مرغوب الحق صاحب بھی شامل ہیں، مدرسہ کی با ضابطہ تعطیلات کے علاوہ،خود بھی درس کی یا بندی کے عادی ہونے کے سبب اور والدصاحب کی جانب سے عدم اجازت کے باعث گھر نہ جاتے ، درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ خارجی کتابوں کے مطالعہ کا بھی شوق رکھتے اور درسی وخارجی کتابوں کے مطالعہ کا وقت تقسیم فرماتے ،آپ نے راند ریقیام میں فارسی مولانا شیر محمر خراسانی سے اور عربی علوم مولانا مفتی عبد الغنی كاوى،مولا ناعبدالصمد كاحچصوى،مولا ناعبدالحق بپیثاورى،مولا نااشرف را ندىرى،اور گجرات کی مایہ ناز شخصیت شیخ الحدیث مولا نامحمد رضا اجمیری سے حاصل کئے، آپ کو

اپناسا تذہ سے خصوصی تعلق و محبت و عقیدت تھی اور آپ کے اسا تذہ کو بھی آپ سے بے پایاں محبت ولگا و تھا، مولا نااجمیری رحمۃ اللہ علیہ بار ہا آپ کا ذکر فرماتے، ملاقات کے وقت آبدیدہ ہوجاتے، قابل دید محبت و شفقت فرماتے، ڈھیروں دعائیں دیے، اسا تذہ کی ایسی شفقت و مربیوں کی نظر میں ایسا مقام، علمی دنیا کی ابلہ پائی کرنے والے جانتے ہیں کہ خدمت و عظمتِ معلم کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، جس کا وافر حصہ آپ کو حاصل تھا۔

## <u>ام المدارس دارالعلوم د بو بندمیس:</u>

طلب علم کا شوق اور تحقیق و تلاش کے جذبے نے آپ کو مدینۃ العلم دیوبند کا رخت سفر باند صغیر مجبور کیا، دارالعلوم اشر فیہ سے دستار فضیلت وسند عالمیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن ۱۹۵۹ء میں از هرالصند میں داخلہ لیا، آپ و ہاں ماہا نہیں روپئے بطور فیس جمع فرماتے تھے، اس چشمہ فیض میں آپ نے شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی کے ساتھ ساتھ علامہ بلیاوی، مولا نااعز ازعلی، مولا ناظہور الحسن، جیسے اساطین امت ومشائخ ملت سے کسب فیض فرمایا، اور دار العلوم دیوبند کی سند فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی نے بھی آپ کوخصوصی سنداور تمغہ عنایت فرمایا. (ذلك فیضل الله یو ئتیه من یشاء)

## دارالعلوم سے فراغت اور تدریسی خدمات:

دارالعلوم سے فراغت کے بعد اگر چہ قرب و جوار کے دیہاتوں سے آپ کو

طلب کیا گیا مگرآپ نے اشاعت علم اور تبلیغ دین کیلئے اولا اپنے وطن ہی کا انتخاب فرمایا اور قابل تقلید محنت، بے انتہالگن اور عجیب وغریب کڑھن کے ساتھ سن 1900ء سے سن اے19ء تک مدرسہ تعلیم الاسلام دیولا میں طلبہ کی علمی آبیاری فرماتے رہے، درسی خدمات کے ساتھ ساتھ تبلیغی سرگرمیاں، اصلاحی بیانات اور دیگر گونا گوں خدمات کا سلسلہ دیولا اور قرب وجوار اور دور در از کے دیہا توں تک جاری رہا۔

## <u>شوق رعوت وتبليغ:</u>

مولانا کوز مانہ طالب علمی ہی سے اس کام سے والہانہ شغف تھا، راندبر کے قیام کے دوران چھٹی کے دن نیز روزانہ عصر کے بعداسا تذہ کرام کی نگرانی میں گشت فرماتے ،مولا نا رنگونی قاری عبدالرحمٰن صاحب آپ سے بیان بھی کرواتے ، بیہسلسلہ ز مانہ طالب علمی میں روز افزوں جاری رہا،فراغت کے بعد تبمبئی کی ایک جماعت کی بات سن کرجس میں ایک نو مسلم عبدالرحمٰن ملنگ صاحب تھے، دل میں اس کا م کا داعیہ موج زن ہوااور باہمہ جان وتن اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ کا پہلا چلہ ۱۹۵۸ء میں اعظم گڑھ میں لگا، وہاں سے کلکتہ بلیغی اجتماع میں شرکت فرمائی اور وہاں سے مرکز نظام الدین دھلی تشریف لے گئے، و ہاں حضرت جی مولا نا پوسف صاحب سے تفصیلی ملا قات ہوئی ،اس وقت حیات الصحابہ زیر کتابت تھی،حضرت جی مولا ناپوسف صاحب نے ان کواس کامسودہ بھی عنایت فر مایا، بیہ چلہ باون دنوں کا ہو گیااورا کا ہرین مرکز کی صحبت اورامت کے احوال اورضرورت کو دیکھے کر تبلیغ ودعوت کا جذبہ آپ کے دل ود ماغ پر حیصا گیا۔

اس کے فورا بعد دوسرا چلہ بھروچ اوراطراف میں لگا، حالیس دن کے اختتام پر رویدراضلع بھروچ میں ایک اجتماع کیا ضلع بھروچ کے امیر حافظ محر بخش صاحب کومولا نا کا طریقیعمل اور حکمت وموعظت بھرااسلوب بے حدیپند تھا،اس لئے کام کےسلسلہ میں اکثر و بیشتر مولا نا سے مشورہ فرماتے اور بذریعہ خط آپ کا عند بیرمعلوم کرتے ، بیہ حضرت مولانا کی کام سے دلی لگاؤ کے ساتھ ساتھ ایمانی فراست کی بھی ہیّن دلیل ہے، ت ١٩٢٦ء میں آپ کے حار ماہ حیر رآ باد میں گے، اس کے بعد ١٩٢٧ء میں سات ماه کیلئے عراق وشام کا سفر ہوا، اور اسی سفر میں آپ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، پھر ۱۹۲۹ء میں تر کی ،اردن ،اورعراق کاانیس ماہ کا سفر ہوا، جس میں آپ کو دو مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی،۱۹۷۲ء میں ملیشیا،تھائی لینڈ، سنگاپور وغیرہ کا سفر حضرت جی مولا ناانعام الحن کے ساتھ ہوا،اور۲ے19ء ہی ہے مع اہل خانہ ستقل قیام مرکز نظام الدین دھلی پر ہو گیا اور اس کے بعد تو تقاضے اور مشورہ کے مطابق عراق، کویت ،سعود به،امارات،اردن، ترکی،انگلینڈ،امریکه، بنگله دلیش، یا کستان وغیره مختلف ملکوں کے سفر کا مبارک سلسلہ مستقل جاری ہو گیا، جوالحمد للہ تا ہنوز عافیت کے ساتھ جاری ہے،مولا نانے تبلیغی نقل وحرکت ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہ کیا اس کام میں مشکلات پیش آتی تھی؟ فرمایا ہاں! مگر حضرت جی مولا ناالیاس صاحب کے ملفوظات سے قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا تھا اور مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی کتاب تاریخ دعوت وعزیمت کےمطالعہ سے کام میں بہت زیادہ تعاون اور حوصلہ ملتا تھا۔

## مدرسه كاشف العلوم نظام الدين دهلي كي درسي خدمات:

مولا ناتبلیغ دین کے عظیم و متبرک کام کے ساتھ ساتھ مرکز پر مستقل قیام کے ساتھ ساتھ آج تک تقریبا سے اشاعت علم اور درس و تدریس کی خدمت میں برابر مصروف رہیں، (فی الحال حضرت مرکز میں تشریف نہیں رکھتے) گویا آپ نے دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کی دوالہامی راہیں، مدرسہ اور تبلیغی جماعت دونوں کواپنی خدمت کا میدان بنا کر، جامعیت اور فراست کا ثبوت پیش فرمایا اور عوام وخواص دونوں کواپنی ذات سے مکسال مفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔

این سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشندہ

حضرت مولانا کی زندگی کے بے شارگوشے ایسے تھے جس کا ذکرامت کیلئے نافع اور طلبہ و دعات کیلئے شعل راہ بن سکتے تھے، مگر محض تعارفی خاکہ پیش کرنے کی ہماری پابندی، مولانا کی اخفاء ببندی، اور سوانحی خاکہ سے فی الوقت قطع نظری کے پیش نظر اسی پراکتفا کرتا ہوں، امکان ہی نہیں یقین ہے کہ مولانا کے متعلقین و متوسلین کواس تعارفی خاکہ کی کی کا حساس ہوگا بلکہ بعضوں کوا دائیگی حق میں کمی کوتا ہی کی شکایت بھی رہے گھر.

ہم نے اپنے آشیا نے کے لئے جو چھے دل کو وہی تنکے لئے

یوسف عبد للد دیولوی
صدر مدرس: مدرسة علیم الاسلام دیولا



## اللہ کے نبی علیہ کا طریقہ ق ہے

بیان نمبر :[۱]

کل مهندمشوره

مؤرخه ارشعبان المعظم ٢٣٨ إه مطابق ١٠ ارمئي ركاميء بروز بده بعد نماز مغرب معقام سيلم، صوبه: تمل ناده

#### افتباس

تین چیزی سمجھانا نبی کے ذمہ ہوتا ہے، سی خیس اور سی ترتیب۔ آپ نے سمجھایا کہ سی تین کیا؟
صیح عمل کیا؟ صیح ترتیب کیا؟ اس لئے اپنے پیش روکو دیکھو کہ ان کی کیا ترتیب تھی۔ ان کا کیا عمل تھا،
حضرت ابن مسعودًّا پنے آ دمیوں کو بیر بہری کرتے تھے کہ دیکھو! اگر تہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان
لوگوں کو طریقہ اختیار کر وجو پہلے گذر چکے ہیں، مَنُ کَانَ مُسُتَنَّا، فَلَیسُتَنَّ بِمَنُ فَدُ مَاتَ۔ تم میں سے
کوئی اگر طریقہ اختیار کرنا چا ہے تو ان لوگوں کا اختیار کر وجو تم سے پہلے گذر چکے کسی ایک زندہ کو دیکھ کر
اس کے چیچے مت چلو۔ فَإِنَّ الْحَیَّ لَا تُوْمِنُ فِئنَة ۔ اس لئے کہ زندہ آ دمی کے بارے میں پی چینیں کہہ
سے کہ وہ کل کس فتنہ میں پڑیگا۔ آج کو کیا بو یا اور نہ جانے کل کو کیا بو یکا۔ اس کا کوئی جروسہ نہیں، آج پی کھی کرے۔ اس کی رائے بدل جائے ، تو ان کونہیں دیکھنا ہے۔ بلکہ بید یکھنا ہے کہ جو پہلے گذر
کے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے۔

#### **32** \* **35** \* **35** \* **36** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **37** \* **3**

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمُدُلِلْهِ مِن شُرُورِ اللهِ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَن يَهُدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ اللهَ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلاَ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ لاَ اللهَ الله وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلاَ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما وَرَسُولُهُ وَصَلْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَثِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّعَانِ الرَّجِيم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ كَثِينُ اللهِ الرَّحِيم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ كَثِينُ اللهِ الرَّحِيم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّيَ اللهِ الرَّحِيم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّعَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَ ثِكَةُ أَلَّا الرَّحِيم فَي السَّعَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَ فِكُمُ اللهِ الرَّحِمْنِ السَّالَةِ الرَّجُنُ اللهِ الرَّحُمٰنِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

## کامیابی کادارومدارنیت بر<u>ہے:</u>

میرے بزرگو اور پیارے بھائیو! دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدمی کی نیت پر دارومدارہے کہ اس کی کیا نیت ہے؟ کس نیت سے چل رہا ہے؟ کس نیت سے بول رہا ہے؟ کس نیت سے بول رہا ہے؟ کس نیت سے سن رہا ہے؟ یا پھرکوئی نیت ہی نہیں، دونوں باتیں ہو کتی ہیں، نیت نہ ہواور عمل ہواس کو عادت کہتے ہیں

عادت کے مطابق عمل کررہاہے، یہ تو صرف عادت ہے کیوں کہ نیت کچھ ہیں، بولتا سنتا ہےاور نیت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر عادت نہیں بلکہ عبادت ہوگی۔

## <u>انصارِمد بینهٔ نفرت کا اعلیٰ نمونه ہیں:</u>

یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے دیکھا جائیگا کہ بندوں کے دلوں میں کیا ہے؟ کیا وہ نیت سے خالی تو نہیں ہے؟ اس لئے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ اور صحح نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ کے دین کی نفرت کرنی ہے، نفرت کا درواز ہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اگرہم محنت کریں گے، ہم کام کریں کے جیسے انصار مدینہ نے کیا؟ نفرت کے اعلیٰ درجہ کا نمونہ، وہ انصار مدینہ کا ہے، اور وہ آخری نمونہ ہے، کیوں ؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نفرت کو ایثار کے ساتھ کیا۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حاجت بھی نہیں دیکھی ، اپنی ضرورت بھی نہیں دیکھی ، تکلیف بھی نہیں دیکھی۔ جو کام آیا، جو تقاضا آیا، جو ذمہ داری آئی، اُسی کودیکھا، اسے ایثار کہتے ہیں۔

## <u>ایثار کے تین در جے:</u>

ایثار کے تین درجے ہوتے ہیں: ایک انصاف کا ، ایک احسان کا اور ایک ایثار کا ۔ انشاف کا درجہ یہ ہے کہ جواپنے لیے پیند کرووہ ہی دوسرے کے لیے پیند کرو۔ جو اپنے لیے ناپند کرووہ وہ دوسروں کے لیے بھی ناپیند ہولیتنی ایک پلنے میں اپنے آپ کور کھواور دوسرے پلنے میں دوسرے کور کھو، ہرابری ہو، تا کہ حق تلفی نہ ہو، ظلم نہ ہو،

زیادتی نہ ہو،ایک توبید درجہ ہے انصاف کا کہ انصاف کرو۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا حکم دیا گیا تھا۔ اُمِس ثُ اِلْاعُدِلَ بَیْنَکُمُ مِجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف کروں۔انصاف سے رہنا بہت ضروری ہے تا کہ سی کاحق نہ مُرے۔ تعاون کے لئے، مدد کے لئے یہ درجہ انصاف کا ہے اور یہ واجب ہے۔

### <u>نقصان کے بدلے میں احسان کرو:</u>

اس سے اوپر کا دوسرا درجہاحسان کا ہے کہاحسان کرو۔اینے ایمان سے ،اینے مال سے،اینی صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہو نچاؤ۔ دینی فائدہ ود نیوی فائدہ۔اگر کوئی نقصان کرے تو بھی احسان کرو۔کسی نے نقصان کیا تو بھی احسان کرو۔ یہ اخلاق کہلاتے ہیں اگر کسی نے نقصان کیا ،گالی دی تو اس کے جواب میں احسان کرو۔ پینبیوں کا طریقہ ہے کہ ایذا پرصبر کرنا اوراینی طرف سے احسان کرنا۔ شعیب عليه السلام ايني قوم سے كہتے تھے كہ ﴿ وَ لَهَ نَصُبِونَ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُوْنَا ﴾ (ابراہيم:١٢) تمہاری ایذاؤں پر ہم ضرورصبر کریں گے،اور تمہیں راہِ راست بھی دکھاویں گے،اس کو کہتے ہیں احسان ۔ بیراحسان کا درجہ ہے کہ میری جان سے، میرے مال سے، میری صلاحیت سے ، میری فکر سے دوسروں کا فائدہ ہوجائے ، دینی بھی دنیوی بھی۔وقتی فائدہ بھی ہواور دوامی فائدہ بھی ہو۔ وقتی فائدہ یہ کہ کوئی بھائی پریشان ہے اس کی یریشانی کوختم کرنا۔

#### **₩** 435 **> ₩** [

### <u>ایثارکامطلب:</u>

تیسرا درجہ ایثار کا ہوتا ہے، ایثار کا مطلب سے ہے کہ اپنا نقصان بر داشت کر کے،
اپنی تکلیف بر داشت کر کے دوسروں کا کام نکالنا، دوسروں کو فائدہ پہو نچانا۔ بھوکا رہ
کر دوسروں کو کھانا کھلانا، بیاسارہ کر پانی پلانا بھی میں رہ کر دوسروں کی مدد کرنا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار تھا، اپنوں کے لئے بھی ، اور دوسروں کے لئے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار تھارت کے لئے اختیار کی تھی، ایثار والی صفت کے
ساتھ نصرت کی ۔ ہمارے دین میں دین کی نصرت ہے، کیوں کہ نصرت کا دروازہ
کھلا ہوا ہے، ہجرت کا دروازہ بند ہے۔ ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔

### <u>دین کے لے مددگار بننا پیرا کام ہے:</u>

اپنے دین کے لیے مددگار بنا، یہ اللہ نے بندوں پر ذمہ داری ڈالی ہے ﴿
یَایُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا کُونُوْا اَنْصَارَ اللّٰه ﴾ (سورۃ السّف)،اےایمان والو!تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو۔ بیتمہارا کام ہے کہ دین کی مددکرنا ،تاکہ دین پرکوئی آ نی نہ آوے،اور دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین آ گے بڑھتا رہے۔نفرت کا دروازہ کھلا ہواہے،اس لیے دین کی مددکرنایہ بڑاکام ہے۔

### <u>نصرت سے دین کو حیات ملتی ہے:</u>

نصرت کی بڑی اہمیت ہے،نصرت والی بات ہمارے ذہنوں سے ہی نکل گئی

ہے۔عبادت اور خدمت تو ہے لیکن نفرت نہیں ہے۔ دین کی محنت کی جنتی با تیں ہیں نفرت کے دائرے میں ہیں، چاہے مدرسہ ہو، بلغ ہو، دوسرے دینی کام ہو، بیسب نفرت کے دائرے میں ہیں۔ فرست کی بڑی اہمیت ہے۔حضور کے دائرے میں ہیں۔ نفرت کی بڑی اہمیت ہے۔حضور کے دائر نائر آمِنُ الانصار ''اگر ہجرت کا مسکلہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار ہی ہوتا۔ دین کے مددگاروں میں ہوتا جیسے انصار مدینہ ہیں، نفرت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہوتا۔ دین کے مددگاروں میں ہوتا جیسے انصار مدینہ ہیں، نفرت کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، آج نفرت کا مضمون اجنبی سا ہوگیا ہے، حالانکہ نفرت دین بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور نفرت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بزر رز مین کو پانی دینا۔ زمین بخر بڑی ہوئی ہے، موگا بن اللہ بیانی ہونی ہوئی ہے، موگا بن برسایاز مین سے پانی ہونی ہونی ہوئی ہے، ہوگی ہے، ہوگی ، کام کی بنے گی۔ایسا ہی نفرت کا معاملہ ہے۔ جیسے پانی سے زندگی کو حیات ملتی ہوگی ، کام کی بنے گی۔ایسا ہی نفرت کا معاملہ ہے۔ جیسے پانی سے زندگی کو حیات ملتی ہے، ایسے ہی نفرت سے دین کو حیات ملتی ہے۔

## ایثاراعلیٰ درجہہے:

میں کہہرہاتھا کہ انصارِ مدینہ نے دین کی جوخدمت کی ہے وہ ایثار کے ساتھ کی ہے، یہ اعلی درجہ ہے۔ انہوں نے اپنی حاجوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی راحتوں کو قربان کیا اور اپنے تعلقات کو بھی قربان کیا۔ مدینہ میں یہود کے دو قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنوقر بظہ، صحابہ کے ان سے آپس میں تعلقات تھے۔ چونکہ بنونضیر بہت مالدار تھے، اور انصار مدینہ بھیتی اور کاروبار کرتے تھے، تو انکو مال کی ضرورت پڑتی تھی تو یہود سے قرض لیا کرتے تھے، اور ان سے رشتہ داریاں بھی تھیں ۔لیکن جب دین آیا، اور

حضور ﷺ مدینة تشریف لائے تو یہود کو آپ کی تشریف آوری پر حسد ہوا، بیان کی بیاری تھی۔ حسد پیدا ہوتا ہے بڑائی سے، مال ومرتبہ سے بڑائی آتی ہے، پھراس سے مرتبہ وبڑائی والا کوئی اور آجائے تو پھر حسد ہونے لگتا ہے کہ بیکہاں آگیا؟

### حق کے خاطریہود سے مخالفت:

یہودکوحضور ﷺ سے حسد ہوا ، انصار نے یہود کا بدروبہ دیکھا کہ حضور ﷺ کے ساتھان کا رویہ حسد کا ہے اور انہوں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ اس آ دمی کے ساتھ موت تک حسد کرنا ہے، اور اس کی مخالفت میں رہنا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ پہو نجے تو یہود کے دو بڑے آ دمی آئے اور صحابہؓ سے یو چھنے لگے کہ کیا بیروہی ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں! بیروہی ہے۔توانہوں نے مخالفت کا فيصله كرليا اور ہميشه كچھ نه كچھ مخالفت ميں رہتے تھے، حالانكه وہ لوگ آپ ﷺ كواپيا بہچانتے تھے جیسے آ دمی اپنی اولا دکو بہنچا نتا ہے،ان کوکوئی شک نہیں تھا، آپ کود کیھتے ہی وہ پہنجان جاتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔لیکن اپنی بڑائی میں،حسد میں ان کے دل كالے ہوگئے تھے، اورآپ ﷺ سے دشمنیاں مول کی تھی۔ توجب مدینہ کے انصار نے دیکھا کہ یہودکارویہ حضور ﷺ کے ساتھ حسد کا ہے تو یہودیوں سے اپنے تعلقات توڑ دیئے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ، ہمارے نبی کاتعلق اللہ سے ہے،اس لئے ہم حق کا ساتھ دیں گے، حالانکہ ان کے آپس میں معامدے ہوتے تھے،ایک دوسرے کے حلیف تھے، دوست تھے، کین جب دین کا کا

مآیا،اور یہود کی مخالفت دیکھی توان سے اپنے تعلقات کوسمیٹ لیے،ابہم دین پر ہیں اور حق کے ساتھ ہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے، یہان کا ایثار تھا۔ یہود یوں سے ان کی رشتہ داریاں تھیں، لین دین کے تعلقات تھے، معاہدے تھے، کین جب حضور کھی دین لے کرآئے توان کا ساتھ دیا اور وفا داری دکھائی، اللہ کے دین کے ساتھ، دین کے کام کے ساتھ۔ حق کا ساتھ دیا، باطل کی مخالفت کی۔

### الله ك ني على كاطريقة ت ب:

اس لئے صحابہ کی زندگی میں جونمونے ملتے ہیں وہ یہی ہے اوروہ حق ہے ،اللہ کے نبی کا طریقہ دق ہے۔ یہ ہماری ذ مہداری ہے دین کی نصرت کرنا،نصرت اللہ کے دین کے ساتھ،رسول کے ساتھ،اوراللہ کے ساتھ اورا بنی وفا داری دکھانی ہے۔ کیوں كەسارےمسلمانوں كواس كاتحكم ديا گياہے: ﴿ كُونُواْ اَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ الله كورين کے مددگار بن جاؤ۔اگرتم اللّٰد کے دین کے مددگار بنوگے،تو اللّٰہ تمہارامد دگار بنے گا، یہ مشروط وعده بي يعني شرط كساته . ﴿ يَما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ (حُمد: ٧) ﴾ كددين كه درگار بنوليخي ايخ آپ كو دین دار بناؤ،اپنادین سیکھو،اپنادین مجھو۔اوراییا سیکھو کہ دوسروں کوسیکھا سکو،اییاسمجھو کہ دوسروں کوسمجھا سکواور اس پر قائم رہواور دوسرے کو قائم کرسکو ۔ بیہ بڑا کام ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے نصرت کی ذمہ داری لی تھی تو ہر تقاضوں پر آ گے آ گے رہتے تھے۔اللہ کے راستے میں آنا جانا تو ہوتا ہی تھا، یہ توعام چیز تھی۔اس کے علاوہ بھی

ہر تقاضے پر گھرے ہوئے تھے، خدمت بھی کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، مالی مدد بھی کرتے ہیں، اوراس کے لیے ہمیشہ تیار بتے تھے۔

### <u>ا بی طاقت کے بقدر خرچ کرو:</u>

جب مال کا تقاضا آتا تھا تو بھاری بھاری مال کی مقدارلا کر پیش کرتے تھے،ایک آ دمی چھ سومن تھجور لے کرآیا تھا، یہ بڑے زمین دارلوگ تھے، ان لوگوں کے باغات تھے اور یہی ان کی پیداوار تھی تو اس آ دمی نے چھ سومن کھجوریں مسجد نبوی لا کرڈ ھیرلگا دی ، نصرت کی ،تھوڑے مال والے تھوڑے میں سے ،زیادہ والے زیادہ میں سے نصرت کرتے تھے،حضرت ابوابوب انصاریؓ ایک کلوکھجور لے کرآئے اور کہا کہ یارسول اللہ هی میرے گھر کچھ بھی نہیں تھا، میں نے رات بھر مز دوری کی اور مز دوری کے بدلے میں مجھے جو کھجوریں ملی ہیںان میں سے ایک کلوگھر والوں کے لیے چھوڑ کرآیا ہوں اور ایک کلوآ یے کے تقاضے پر لے کرآیا ہوں۔ایک آدمی کے پاس بہت پیسے ہیں، دولا کھ رویے ہیں، لا کھ کیکر آتا ہے، اور دوسرے کے پاس دوسورو پے ہیں اس میں سے سو رویے کیکر آتا ہے، دونوں برابرہے، دونوں نے آ دھالگایا، بلکہ بیاُس لا کھ والے سے افضل ہے۔حضور ﷺ سے یو جھا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ تو فر مایا کہ وہ صدقہ جو تنگی کی حالت میں کیا جائے ۔ تنگی ہے،گھر میں کچھ ہے نہیں اِ دھراُ دھر کر کے کچھ حاصل کیا پھراس میں سے پیش کیا، یہ ہیں انصار۔ایسی ہےان کی نصرت ،اس طرح وہ ہر تقاضے برحاضرر بتے تھے، برداشت کرتے تھے،حضور ﷺ مہاجرین نے سوال کیا

کہ انصار کی ہے جو جماعت ساری فضیلت لے گئی، کیوں کہ ہے ہر کام میں آگے ہیں، مدرانِ جہاد میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لہذاان کے شہداء زیادہ ہوتے ہیں، ہماری تعداد کم ہوتی ہے، تو ہمارے شہداء بھی کم ہوتے ہیں۔ ہے اہل وطن ہیں ان کی مالی خدمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بدنی خدمت بھی اوراخلاقی خدمت بھی ان ہی کی زیادہ تو گویا کہ ساری خیران کے حصے میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے حصے میں کیار ہے گا؟ کچھ بھی نہیں، کیوں کہ ان لوگوں کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے زیادہ حصہ تو ہم کو دیتے ہیں اور تھوڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ہے لوگ آگے آگے رہتے ہیں؟

### دنیا پیھے جارہی ہےاورآخرت آگے آرہی ہے:

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں معیاریہ تھا کہ دین میں کون کس سے آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے جیسانہیں کہ دنیا میں آگے بڑھتا کے بڑھتا ہے۔ ہمارے جیسانہیں کہ دنیا بیچھے جارہی اور آخرت آگے آرہی ہے۔ اللہ نُنیَا مُدُبِرَةً وَاللّٰهِ مِنَا بِیچھے جارہی اور آخرت آگے آرہی ہے۔ اللہ نُنیَا مُدُبِرَةً وَاللّٰهِ مِنَا لَى تَقَى سوچ رہے ہیں اور دنیا خود بیچھے جارہی ہے۔ صحابہ کا معاملہ بیتھا کہ ہمیشہ آخرت کی سوچ تھے۔

### كام كرنے والوں كى قدر كرو:

مہاجرین نے انصار کے بارے میں اللہ کے رسول سے بیسوال کیا کہ بیتو آگے ہوگئے ساری نیکی بیری کے مساراسب کچھ بیہ ہوگئے ساراسب کچھ بیہ ہوگئے ، ہمارا کیا؟ کیا ہم ان کے برابر کیسے ہوسکتے ہیں؟ تو حضور کیے نے

فرمایا: ہاں کیوں نہیں؟ آپ ان کے برابر ہوسکتے ہو۔ آپ نے ان کوراستہ بتایا برابر ہوسکتے ہو۔ آپ نے ان کوراستہ بتایا برابر ہوسکتے ہو۔ آپ نے ان کوراستہ بتایا کہ ہونے کا۔ فرمایا کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو۔ اس یہ بیٹ تو جلن ہو۔ کام کرنے والوں کواصول بتایا کہ جو کام کرے اس کی قدر کرو، اپنی قدر بڑھانے کی فکر مت کرو۔ ایسانہیں کہ اس کا نام آتا ہے، ہمارا تو آتا ہی نہیں، یہی لوگ آگے رہتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ جو کام میں نہیں کرتا ہوں یہ کررہا ہے۔ بلکہ ایک آدمی کام زیادہ کرتا ہے تو تم اس کی قدر کرو۔

### <u>دین کے کام میں وسعت:</u>

اسی طرح جینے لوگ دین کا کام کررہے ہیں ایکے بارے میں یہی اصول رہے گا، کیوں کہ جوکام میں نہیں کرسکتا ہوں اس کو بیلوگ کررہے ہیں، دین کے بہت سے کام ہوتے ہیں، دین کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہت کہ دمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کواس کام میں وسعت سکھائی ہے، تگی نہیں۔ ایسانہیں کہ بیہ پھے نہیں ہے، بیہ بار کام نہ کہ دین کی جتنی خدمتیں ہورہی ہیں ان کی قدر کرو۔ کیوں کہ اگر وہ بیکام نہ کرتے تو ہمیں کرنا پڑتا۔ بیتو ان کا احسان ہے کہ وہ کررہے ہیں ورنہ ہمیں کرنا پڑتا۔ ہمارا بو جھ انہوں نے اٹھا لیا ہے، بید ذہن ہونا چا ہئے۔ بینہیں کہ کوئی آگے بڑھتا ہے تو جلن ہوتی ہے۔ بیتو اس کے اخلاص کی کی ہے۔

### <u>اخلاص کی علامت:</u>

اگرہمیں کوئی کام کرنے والا ملے ، ساتھ دینے والا ملے، صلاحیت والا ملے تو

خوثی ہوکہ میں تواکیلاتھا یہ اور آگیا۔ایک ہی ہاتھ تھا دوسراہاتھ مل گیا۔ہمارے ایک برزگ فرمارہ عظم کے کہ جو کام تو کررہا ہے،اسی کام کوکرنے والا دوسراکوئی آجائے تو بچھ کوخوشی ہوکہ المحمدللہ! کام میرے اکیلے کے ذمہ تھااللہ نے میرامعاون ومساعد دوسرا بھیج دیا۔اس بات کی خوشی ہو۔ایسا آدمی کام کوچا ہتا ہے۔اور جو کام نہیں چا ہتا اور دوسراکوئی آتا ہے تواسے تگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کہاں آگیا۔ہم کر ہی تورہے تھے۔یہ فلط بات ہے۔اپنا مقام ،اپنا درجہ ،اپنی بڑائی ،اپنی شہرت ،یہ نصرت نہیں کہلاتی ۔کوئی چیز نہ چاہے صرف یہ مقصود ہوکہ اللہ کا دین بلند ہو۔جس طرح انصار نے نصرت کی ہے اورکوئی چیز نہ چاہے میں مائلی۔ پہلے ہی دن سے ،وہ ہی سبق ہمیں سیصنا ہے کہ ہم تو پھے نہیں جو تا ہے وہ مجھے کے ہم تو کام چاہتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری پر دیا ہے وہ صحیح طریقہ پر چلے۔کوئی بھی آکر کرے وہ ہمارا ہے۔

### دین کےسب کام ہمارے ہیں:

دنیا میں جتنے دین کے کام ہورہے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں،ہم ان کے مددگار ہیں،ہم ان کے خیرخواہ ہیں،ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ چندسال پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، وہاں کا ماحول بہت اچھاہے، ہرا بھرا ماحول ہے۔ وہاں کے مسلمان دین دار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔تواضع والے بھی ہیں، یدان کی خوبی ہے۔ اس لئے دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں،تعاون طلب کرنے کے لئے، اپنی ضرورتوں کے لئے، اور وہ لوگ اس کو پورا بھی کرتے ہیں،مد بھی کرتے ہیں،مختلف

جمعیتوں کے مختلف جماعتوں کے لوگ وہاں جاتے ہیں مختلف تقاضے والے لوگ جاتے ہیں۔تومیں نے پرانے ساتھیوں سے کہا کہتمہارا ملک توابیا ہرا بھراہےاور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی باغ ہرا بھراہو، تو لوگ آئیں گے،سیر کرنے کے لئے ،تفریح كرنے كے لئے ۔ تو جتنى جماعتيں آئيں گى وہ دينى جماعتيں ہوں گى ۔اس وقت تمہارا رویدان کے ساتھ کیا ہونا چاہئے؟ کیا بدرویہ ہونا چاہئے کہ بیبلغ والانہیں اس لئے اس کوٹال دو؟ نہیں! ایبارویہ ہوجیسا ہمارے دین میں ہماراعقیدہ ہے کہ جتنے نبی الله تعالی نے دنیامیں بھیجے ہیں سب برحق ہیں،ان تمام پر ہماراایمان ہے،اگرایک نبی کے بارے میں بھی پیاٹ ہوگئ تواس کا ایمان گیا۔ ایمان مفصل میں پیہے:" آمَـنُـتُ باللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ "كهم ايمان لائے الله ير،اس كفرشتول ير،اس کی کتابوں بر،اس کے رسولوں بر،گویا کہ جتنے اللہ کے رسول آئے ہیں ،وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ برحق ہیں۔ یہ ہماراعقیدہ ہے اور ہم ان کوسیا نبی مانتے ہیں۔ ہمارا کا م کیا ہے کہ ہم سب نبیوں کو مانیں گے اور انتاع ہم اینے نبی کی کریں گے۔ایسے ہی تمام دینی کام کی قدر کرواوران کی مدد کرواوراینے کام کومقصد بنا کراس کے پیچھے چلو۔

### دين ميں اعتدال اور اجتماعيت:

بيا يك اعتدال والاراسته ہے،اجتماعيت والاراسته ہے،اس ہے جتنی دینی خنتیں ہورہی ہیں اس کا آپس میں تعاون ہوگا۔ہم ان کی قدر کریں گے وہ ہماری قدر کریں گے۔ بعنی وہ ہماراساتھ دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ موقع پڑے گا تو ہم ان کی رکاوٹ کودور کریں گے، وہ ہماری رکاوٹ دور کریں گے۔ ہاں! پیطریقہ ہے اجتماعیت کا ہے۔

### دعاءدينے والامخلص اور بمدر دہوتا ہے:

حضور کے میں وہ آگے ہیں، تو تم ان کی قدر کرو، اور ان کی تعریف کرواور ان کا احترام بھی کرو، ان کے جی ، تو تم ان کی قدر کرو، اور ان کی تعریف کرواور ان کا احترام بھی کرو، ان کے حق میں دعائیں ما نگو کہ اللہ انہیں اور ترقی دے، اللہ انہیں مزید قبولیت دے، اللہ اور مدفر مائیں، ان کے لیے دعاء کریں، کیوں کہ دعاء دینے والامخلص ہوتا ہے، ہمدر دہوتا ہے۔ جومخلص اور ہمدر دہوتا ہے وہ ہی دعاء دیتا ہے۔ ماں باپ اپ اولا دکے لیے دعاء کرتے ہیں، ان کو ہمدر دی ہوتی ہے، اس لئے وہ دعاء کرتے ہیں کیوں کہ وہ اولا دکی ترقی جا ہتے ہیں، یہ اجتماعیت کے اصول کہلاتے ہیں۔ دین کا جوبھی کام ہور ہا ہو، تھوڑ اہو یا زیادہ ہو، ہم اس کے مددگار ہیں۔

### <u>دین میں تعصب اور عصبیت نہیں ہے:</u>

دین کے کام میں تعصب اور عصبیت نہیں ہے کہ یہی ایک کام ہے اور باقی سب بے کہ یہی ایک کام ہے اور باقی سب بے کار ہے، بیغلط ہے۔ حدیث میں ہے کہ "انزلوا الناس منازلهم" ہرآ دمی کواس کے درجے پررکھو۔اللہ نے لوگوں کو بے کارنہیں پیدا کیا ہے، کہ وہ نکمے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ ہرایک سی نہیں کام کے لیے بیدا کیا گیا ہے کین تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کیا

کام کرے گا۔کسی کونکمہ نہیں بنایا ہے۔ ہاں! بیدا لگ بات ہے کہ کسی کو ماحول نہیں ملا اور وہ نکمہ ہوگیا۔

### <u>لوگوں کی صلاحیتوں کودین پر لاؤ:</u>

یہ ہماری فکر کرنے کی بات ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو بہچا نیں اور ان کو دین پر لانا، ہم اس کام میں لاویں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر گوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر گوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر گوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر قریش کی بوڑھی کے زمانے میں بعض مرتبہ کوئی معاملہ مشورہ کا آجا تا تھا تو حضرت عمر قریش کی بوڑھی عور توں کی جوڑھی کو رتوں کو جمع کرکے پوچھتے تھے کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے اس مسئلہ پرغور کرکے جواب دو۔ایک عورت کی عدت کا مسئلہ پیچیدہ تھا، تو قریش کی بوڑھی عورتوں کو جمع کیا اور ان کو یہ مسئلہ دیا، اس مسئلہ کو وہ ہی حل کرسکتی تھیں، وہ مسئلہ ان ہی کو دیا، انہوں نے مسئلہ حل کر کے بتایا۔ مسئلہ حل ہوگیا۔ یہ خوبی کی بات ہے کہ دعوت کے ذریعہ سے بندوں کی صلاحیت کا محتاج سمجھنا۔ ہم کو صلاحیت کا محتاج سمجھنا۔ ہم کو صلاحیت کا محتاج سمجھنا۔ ہم کو صلاحیت کا صلاحیت کی ضرورت ہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے بندوں کی صلاحیت کا محتاج سمجھنا۔ ہم کو آپ کی صلاحیت کی ضرورت ہیں ہے۔

### نى نبوت كى محنت سے مال نہيں ما ككتے:

نبوت کی محنت سے مال نہیں مانگاجاتا، نبی مال نہیں مانگتے ہیں کہ مال لاؤ۔ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری ذات کی ضرورت ہے۔حضرت مولانا یوسف صاحب کے سامنے ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ کے یہاں لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، میرے پاس ایک رقم ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیر قم اس میں کام آوے۔ مولانا نے فرمایا کہ مجھے کو آپ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، آپ آجاؤ۔ رقم اپنے پاس رہنے دو۔ اِن کوائن کی ذات کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ کام کریں گے، نصرت میں بیہوتا کہ لوگوں کی صلاحیت سے کام لینا اوران کی صلاحیت سے کام لینا اوران کی صلاحیت اوران کوکام کریا گانا اوران کوکام کابنانا۔

### <u>دعوت کی مثال برستے یانی کے مانندہے:</u>

دعوت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پانی برس گیا زمین پر،بس اب زمین کی صلاحیت ظاہر ہوگی کہ زمین زعفران اگا ئیگی، غلداگا ئیگی۔ایسے ہی جب اصولوں کے ساتھ دعوت کی محنت ہوگی تو ان کی صلاحیتیں کام پرآئیں گی۔وہ اپنی صلاحیتوں سے کام کریں گے۔حضور کیگی کی دعوت پر کیسے کیسے لوگ تیار ہوئے۔کتنی صلاحیت والے،اس لیے نصرت میں میہ بھی ہے کہ صبر کر کے جم کر کے کام کرنا۔انصار نے بہت صبر کیا،ان سے میہ کہا گیا تھا کہ اگرتم نے اس نبی کا ساتھ دیا تو ساراعرب ایک طرف ہوجائے گا اور سب اپنے اپنے دلوں سے آپ کو نکال دیں گے،ان کے تیر ہوں گے ورثم نشانے پر ہوں گے۔اس لئے سوچ او کہ نبی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ یہ بات دھرت عباس ابن مطلب نے کہی تھی۔

#### **47 \***

### باطل میٹھااور حق کڑوا ہوتا ہے:

حضرت عباس ابن مطلب حضور ﷺ کے زمانے کے چودھری تھے، بہت مجھدار تھے، توجب انصار حضور ﷺ کومدینہ لے جانے کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سوچ لوبید مسئلہ آسان نہیں ہے، کیوں کہ حق کی مخالفت کا ایک عام رواج ہے کہ جب کوئی چیز حق ثابت ہوئی تواس کی مخالفت کرو۔اورکوئی چیز باطل ہوگی تواس پرلوگ مل جائیں گے۔باطل میٹھا ہوتا ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے۔باطل کو اینانے کے لیے سب تیار ہوجاتے ہے۔ لڑلڑ کے لیتے ہیں ، کیوں کہ باطل قربانیوں سے نہیں لڑ جھکڑ کی ہی لیا جاتا ہیں۔اور حق میں تو لڑنے کے اجازت ہی نہیں۔قربانی کے ساتھ دو،قربانی کے ساتھ لو۔ جیسے صہیب رومیؓ مدینہ جانے گگے تو مکہ والوں نے ان کورو کا نہیں جانے دیں گے، تم توروم کے رہنے والے ہو، بیسے تم نے یہاں کمائے ہیں، یہاں کا مال لے کر مدینے جارہے ہوالیانہیں ہوگا۔تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تھم کی وجہ سے مجبور مول حَكم بير بح كه ﴿ كُفُّوا ايُديكُمُ وَاقِيمُوا الصَّلْوةَ وآتُوا الزَّكوة ﴿ البِّيعَ باتَّهول ا کوروکو،نمازکوقائم کرواورزکوۃ اداکرو۔ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔اگریچکم نہ ہوتا تہاری مجال نہیں ہے کہ تم میرے یاس آؤ۔میں تم میں سے ایک ایک کوختم کر دوں۔میرے اندراتنی طاقت ہے، اگرمیری تلوارٹوٹ جائے تو میں اپنے تیروں سے تمہیں چیروں گا، مگر چونکہ لڑنے کا حکم نہیں ہے،اس لئے میں تابع ہوں۔رہامال کا

#### 

مسکلہ تو وہ تم لے لوتہ ہمارے بہاں کمایا ہے، تم لے جاؤ۔ دنیا کا دستورہے کہ ہماری کرنسی باہز ہیں جانی چاہئے۔ یہ آج سے نہیں، پہلے سے ہی چلا آر ہاہے۔

### باطل كامقصود مال اورحق كامطلوب آخرت:

باطل کا یہ بی طریقہ ہے کہ وہ تو مال کو دیکھتے ہیں۔ یہ آج کے پڑھے لکھے لوگوں
کی بات نہیں ہے ، عرب کے جاہل لوگ بھی اس کو جانتے تھے کہ ہما را مال ہے ، ہم نے
نفع میں جو کمایا ہے وہ ہمارے یہاں کمایا ہے۔ مکہ آج بھی تجارت کا شہر ہے۔ ہاں!
عبادت کا بھی شہر ہے اور تجارت کا بھی ۔ تو حضرت صہیب ٹے نے کہا کہ یہ مال ہم لے
لو۔ باطل کو کیا چا ہے ان کو تو صرف مال چا ہے اور حق والوں کو کیا چا ہے ، حق والوں کو
آخرت چا ہے ۔ حق والوں کو اللہ کی رضا چا ہے ، حق والوں کی نظر او پر ہموتی ہے کہ اللہ
ہم سے راضی ہوجائے اور آخرت بن جائے۔ یہ حق والوں کا مزاج ہے ، ہمیں یہ مزاج
بنانا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ یہ قی والوں کا مزاج ہے ، ہمیں یو چھے یا نہ پو چھے ،
گے تا کہ ہماری آخرت بن اور دوسرا کچھ نہیں چا ہے ۔ کوئی ہمیں پو چھے یا نہ پو چھے ،
ہمیں اپنا کا م کرنا ہے۔

# صحابهٔ کرام کی دعوت:

صحابة جب دنيامين پھرتے تھے تولوگوں سے يہ کہتے تھے کہ "إنَّمَا عَزَائِمُنَا الآنيَا" ، ہمارے عزائم صرف آخرت بنانا الآنيَا" ، ہمارے عزائم صرف آخرت بنانا

یمی ہمارے عزائم ،ارادے اور نیتیں ہیں۔اور حضور ﷺ ہے آخرت کے بارے میں یو چھتے تھے۔تو آج بھی دین کی مدد کرنے والوں کاھم غم اورنصب العین آخرت بنانا ہوتا ہے۔اوراللہ کوراضی کرنامقصود ہوتا ہے کہ بس وہ ہم سے راضی ہوجائے۔اللہ جس كا بوكيا، الله أنه والله كان الله أن كان الله أنه والله كابوجا تاب الله اس کا ہوجا تاہے، یہ بات یکی ہے۔اس لئے حضرت صہیب رومیؓ نے کہا کہ مال تم لے لواور میرا راستہ چھوڑ دو۔لڑنے جھگڑنے کی ہم کواجازت نہیں ،اس لئے ہم نہیں لڑیں گے، ہمنہیں ماریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے ان کے مال پر قبضہ کرلیا اوران کی چھٹی کردی۔توصہیٹ نے ہجرت کواختیار کیااورسارامال قربان کردیا۔

### <u> حکموں کے بوراہونے میں کامیابی:</u>

حضرت صهیب جب رسول الله ﷺ کی خدمت میں پہو نیجے ، قبا میں ملا قات موئی، یہ ہجرت کاراستہ ہے۔ آج بھی مدینہ کے راستہ میں قبا آتاہے۔ آپ نے ملاقات يريفر مايا"رَبحَ البَيْعُ ابَا يَحْيَ " كمابوكي آباين سود عين كامياب ہوگئے۔ مال گیا، وطن گیالیکن دین آگیا، حکم کا تقاضا پورا ہوگیا، آپ اپنے سودے میں كامياب موكئے ۔ انہوں نے كہا: يارسول الله على ميں نے تو آپ كوخبر نہيں دى ہے كه میرے ساتھ کیا ہوا۔ پیخبرآ پ کو جبرئیل نے دی، کیوں کہ بیچکم قبول ہو گیا ہے۔ان کی قربانی اویر قبول ہوگئ ،اس لئے یہاں ان کے لئے بشارت آرہی ہے۔ پھروہ فقیر غریب نہیں رہے، بلکہ اللہ نے ان کو بہت دیا، اور وہ بہت خرچ کرتے تھے، لوگوں کو دیتے رہے تھے، الوگوں کو دیتے رہتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عمر ان ان کوٹو کا بھی کہتم بہت خرچ کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا ، جی ہاں امیر المؤمنین ! یقیناً میں پیسے خرچ کرتا ہوں ، کیکن امیر المؤمنین ! میرا کوئی پیسہ ناپاک جگہ پرنہیں جاتا۔ میرا سارا خرجاحت پر ہے اور یہی اصول ہے کہ اپنی جان و مال کوخت پر لگاؤ۔

### <u> جان و مال کا بهترین استعال الله کا دین:</u>

جان ومال کا بہترین استعال اللہ کا دین ہے کہ اپنا مال دین پر لگا وَ اور دوسرے نمبر میں اللہ کے بندوں پر احسان کرنے میں جان ومال لگا وَ، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ نصرت ہوئی کہ جان ومال دین پرلگا یا اور احسان میہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی اور اور ان کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں حضور کی نے انصار کو سکھائی تھی اور انصاراس کے پابند تھے، لہذا ان کے نصرت کرنے کی وجہ سے حالات سازگار ہوئے، اس لئے صحابہ گی سیرت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ دین کی مدد کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ انصار کو مدد کرنے کی وجہ سے بہت دبنا پڑا۔ کیوں کہ چاروں طرف فضاء ہوتے ہیں؟ انصار کو مدد کرنے کی وجہ سے بہت دبنا پڑا۔ کیوں کہ چاروں طرف فضاء خراب ہے۔ انصاراس د باؤکو برداشت کرتے تھے۔ ان کو حضرت عباس ابن مطلب خراب ہے۔ انصاراس د باؤکو برداشت کرتے تھے۔ ان کو حضرت عباس ابن مطلب نے پہلے سے ہی کہ دیا تھا کہ ساراع ب ایک طرف ہوگا ، ان کے تیر ہوں گے اور تم نشانہ ہوں گے، بولو تیار ہواس کے لیے، تو انصار نے جواب دیا تھا ہاں تیار ہیں۔ بلکہ نشانہ ہوں گے، بولو تیار ہواس کے لیے، تو انصار نے جواب دیا تھا ہاں تیار ہیں۔ بلکہ نشانہ ہوں گے، بولو تیار ہواس کے لیے، تو انصار نے جواب دیا تھا ہاں تیار ہیں۔ بلکہ

ہم حضور کی الیں حفاظت کریں گے جیسے تم اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جیسے تم کنواری لڑکیوں کی حفاظت کریں گے۔اور پھران تم کنواری لڑکیوں کی حفاظت کریں گے۔اور پھران سے یو چھا کہ آگے کچھ کہنا ہے؟ کہنا ہے تو کہو۔

### <u>نفرت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلاہے:</u>

میرے بھائیو! پوری امت پر بیا یک ذمہ داری ہے۔ کھیل تما شانہیں ، بیہ جھڑا انہیں ، بیہ جھڑا انہیں ، بیہ جھڑا ہوں ، بیہ جان و مال سے اللہ کے دین کے مددگار بنیں ، بیتھم ہے: ﴿ کُونُوُا اَنْصَارَ اللّٰه ﴾ اے مسلمانو! تم سارے کہ سارے دین کے مددگار بین بن جاؤ ۔ اس لئے نفرت کا بیدروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اصول کے ساتھ ، ترتیب کے ساتھ ، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ انصار نے ابیا ہی کیا۔ ترتیب ساتھ ، ترتیب کے ساتھ ، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ انصار نے ابیا ہی کیا۔ ترتیب انہوں نے نہیں بنائی بلکہ اللہ اور رسول کی ترتیب تھی کہ اس ترتیب سے کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی نے ایک جماعت کو اللہ کے راستہ کے لیے تیار کیا۔ رات کا وقت تھا ، انہوں نے کہا کہ رات کو آرام کر لیتے ہیں ، ضبح میں چلے جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا: منہیں ! ابھی ہی نکل جاؤ ، اللہ کے راست میں آرام کرنا۔ جنت کے باغوں میں آرام کرنا۔ آرام کی اجازت نہیں دی۔ بین کی ترتیب تھی۔

## صحیح نیت، تحیم کمل محیح ترتیب:

تین چیزیں سمجھانا نبی کے ذمہ ہوتا ہے، میح نبت ، میح عمل اور صحیح تر تب ۔ آپ

نے سمجھایا کہ چیج نیت کیا؟ صحیح عمل کیا؟ صحیح تر تیب کیا؟ اس لئے اپنے پیش روکود یکھنا یر تا ہے کہ ان کی کیا تر تیب تھی ۔ ان کا کیاعمل تھا، بیسب دیکھنایر تا ہے،حضرت ابن مسعودً اپنے آ دمیوں کو بیر ہبری کرتے تھے کہ دیکھو!اگر تمہیں کوئی طریقہ اختیار کرنا بي توان لوگول كاطريقه اختيار كروجو يهك گذر حكي بين، مَنُ كَانَ مُسْتَناً، فَلْيَسْتَنَّ بِهَنُ قَدُ مَات مِي سِي كُونَي الرَّطريقة اختيار كرناجا بِتوان لوگوں كا اختيار كروجو تم سے پہلے گذر چکے۔انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کیا تر تیب تھی؟اسے اختیار كروكسى ايك زنده كود مكركراس كے بيجھےمت چلوكيوں! فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِتُنَة اس لئے كەزندە آدمى كے بارے ميں كچھنىں كههسكتے كەوەكل كس فتنه میں بڑیگا۔آج کو کیا بویا اور نہ جانے کل کو کیا بوئیگا۔اس کا کوئی بھروسہ نہیں ،آج کچھ کرے،کل کچھ کرے۔اس کی رائے بدل جائے ،توان کونہیں دیکھناہے۔ بلکہ بیددیکھنا ے کہ جو پہلے گذر چکے ہیںان کا طریقہ کیا ہے؟۔

### وهمل مقبول ہوگا جوخالص اللہ کے لیے ہو:

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نیت ہمجھانا یہ نبیوں کا کام ہے۔حضور کے نتی ہمجھاتے سے کہ ہرآ دمی کی نیت ہمجھانے یہ ہوکہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے۔ میں اپناجان و مال اور صلاحیت اس لئے لگاؤں گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے۔ اس لئے لگ کو چھتے تھے آپ سے، ایک آ دمی اللہ کے راستہ میں جارہا ہے، اس کے دل میں دوسری کوئی نیت ہے کہ یہ بھی کرلوں اور وہ بھی کرلوں، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کرلوں اور وہ بھی کرلوں، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ

آخرت میں اس کو پچھ ہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کو بیمل بھاری پڑ گیا۔ پھر دوبارہ پو چھا تو یہ ہی جواب دیا، پھر پو چھا تو آخر میں فر مایا کہ اللہ تو اس ممل کو قبول کرے گا جوخالص اللہ کے لیے اور اس کے دین کو بلنداور سر سنر کرنے کے لئے کیا ہو۔

### نفسانیت سے دین کا کام بگرتاہے:

میرے دوستو! دین کے کام کوسب سے زیادہ بگاڑنے والی بات کیا ہوگی؟ فر مایا وہ آ دمی کی نفسانیت ہوگی ۔نفسانیت سے دین کا سارا کام بگڑ جائے گا، جیسے زم زم کا ڈرم بھرا ہوا تھااور کتے نے منھ ڈال دیا،متبرک یانی ہے، کتے نے منھ ڈال دیا،تو کیا کہوگے؟ کہ وہ تو نایاک ہوگیا۔ایسے ہی آ دمی کی نفسانیت سے دین کا کام خراب ہوجائے گا۔، دین کے کام میں آ دمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنانفس ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہ جوتمہارے پہلومیں ببیٹا ہواہے۔اس لیے دین کی محنت کرنی ہے کیکن اس بہج سے کرنی ہے کہ ہمارے دین کونقصان نہ ہو۔اینے آپ سے پوچھے کہ میں یہ کیوں کرر ہا ہوں؟اگراللہ اورآخرت مقصود ہے تو بہت مبارک ۔ابوھر بریؓ نے ایک مرتبہاینے لوگوں سے یو جھا کہ میرے سوال کا جواب دو۔ سکھانے کے لیے، ایک آ دمی ایسا ہے کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک نماز بھی نہیں بڑی اور جنت میں چلا جائے؟ جب لوگوں سے جواب نہیں بن پڑا تو آپ نے ایک انصاری کا نام لیا کہ وہ فلاں ہے کہ وہ کیسے؟ احد کے میدان میں ایک طرف حضور ﷺ اور آپ کے ساتھی اور دوسری طرف ابوسفیان کی

فوج تھی۔اس کے قبیلے کے پچھلوگ حضور کے حصابی سے، آپ کے ساتھ سے۔ جب کہ بیآ دمی ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔اس نے سوچا ان سے کون لڑے؟اس کے قبیلے والے احد کے میدان میں، حضور کے ساتھ سے، چنانچہاس نے اپنے طور سے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ میدان میں ان کے ساتھ پہونچ گیا، صبح میں بیقصہ پیش آیا کہ میدان میں تھوڑی دیر کے بعدوہ شہید ہوگیا۔اس کی جان میں تھوڑی سی رمق باتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بیتو فلاں ہے، بیتو مسلمان بھی نہیں میں تھوڑی سے بوچھا کہ ایمان بھی نہیں لایا تھا، یہ کہاں سے آگیا؟ا بھی وہ ہوش میں تھا تو اس سے بوچھا کہ اپنی قوم کی مدد میں نہیں کہا کہ بیتی ایمان بین قوم کی مدد میں نہیں آیا تھا، بیکھاں سے آگیا؟ا بھی وہ ہوش میں اپنی قوم کی مدد میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے تھا۔

### <u>قومیت وعلا قائیت به باطل کےراستے ہیں:</u>

قومیت اور علاقائیت وغیرہ یہ سب تو باطل کے راستے ہیں۔ اپنی قوم ، اپنا علاقہ ، اپنی زبان ، اپنارنگ ، کالے ، گورے دنیا میں یہ سارے علاقے باطل کے کہلاتے ہیں۔ چنا نچہا نہوں نے کہا میں اپنی قوم کی مدد کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے آیا تھا اور اتنے میں ان کی جان چلی گئی۔ صرف یہ تقصود ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ، یہ میرا دین ہے۔ چنا نچہ اس نے کہا کہ میں قوم کی جمایت میں نہیں ، اللہ کے دین کی مدد کے لئے آیا ہوں اور اس کی جان نکل گئی ، ابھی صبح میں ایمان لایا تھا ، ابھی کسی نماز کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ مسیّب اس کا نام تھا۔ نماز پڑھی نہیں اور شہید ہوکر جنت میں چلا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ مسیّب اس کا نام تھا۔ نماز پڑھی نہیں اور شہید ہوکر جنت میں چلا

#### 

گیا۔اس کئے آدمی اپنے دین کونفسانیت سے بچائے ،نفسانیت یعنی بیمیری قوم ہے،
میراعلاقہ ہے، بلکہ نسبت خداوندی ہو۔نسبت کی بنیاد پرحضور کے سارے علاقے کاٹ دیئے کہ سوائے اللہ ورسول کے کاٹ دیئے کہ سوائے اللہ ورسول کے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ،کوئی قوم نہیں ۔اس لئے انصار اللہ سے جڑے اور اللہ ان کے ساتھ جڑے ۔ایک تو اللہ کا کام ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے اور یہ اس کا دین ہے۔تعلقات کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ دنیا میں چاتا ہے۔

### اللہ کے بندے اورآ پس میں بھائی بھائی بنو:

فرمایا کہ جانور جب ذرئے ہوتا ہے تو جب تک اس کی چاررگیں اللہ کے نام پرکٹ نہ جائے وہ پاکنہیں ہوتا ہے۔ دوبرٹی دوجھوٹی ہوتی ہیں، بِسُمِ اللّٰهِ ،اَللّٰهُ اَکُبَرُ کہہ کر یہ جائے وہ پاک ہوجا تا ہے ،نہیں تو وہ جانور پیر ہلاتا رہتا ہے اور ایسے جانور کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح جتنے علاقے ہیں وہ کٹنے چاہئے کہ ہم کسی علاقے کے نہیں ہیں، کسی وطن کے نہیں ہیں، کسی قوم کے نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے ہیں، حضور کے اور ایس کوئی بھی ہو کے میں اللہ وائوانا' اللہ تعالیٰ کے بندے ہواور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کوئی بھی ہو کے میں اللہ کا بندہ ہوں اور بیم میراد بنی بھائی ہے۔

### <u>سوئے ہوئے قتنوں کو نہ جگاؤ:</u>

اس کئے میرے بھائیو! علاقائیت ،قومیت اوروطنیت وغیرہ سے اپنے آپ کو بھانا ہے،اگراس میں کسی ایک کوبھی کھڑا کیا تو فتنہ ہوگا۔حدیث میں ہے،حضور ﷺ

نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ آدی ، لعنت ہے اس آدی پر جوسوئے ہوئے فتنہ کو جگائے۔ بہت شخت بات فرمائی۔ فتنوں کے زمانے میں کام نہیں ہوتا کہ۔ سَتَکُونُ فِتُنَة ،القَاعِدُ خَیرٌ مِنَ الْقَاعِمُ خَیرٌ مِنُ المَاشِی وَالْمَاشِی فِیُهَا خَیرٌ مِنَ الْقَاعِمُ خَیرٌ مِنُ المَاشِی وَالْمَاشِی فِیُهَا خَیرٌ مِنَ السَّاعِی ''کفتوں کے زمانہ میں جوکام لے کر بیٹھ جائے وہ بہتر ہے اس سے جوکھڑا ہو، اورایک آدمی کھڑا ہے فتنہ کے زمانہ میں ، کہ یہ بہتر ہے دوڑ نے والوں سے،اس لئے اپنی بات پرسکوت کے ساتھ قائم رہو۔

### وین الله کی برسی امانت ہے:

یہ دین اللہ کی امانت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے کہ پہاڑاس کے اٹھانے سے عاجز ہے۔ زمین وآسان بھی اس کونہیں اٹھا سکے۔ وہ تو ڈرگئے۔ انسان نے دین کی امانت کواٹھایا۔ اسی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے، کیوں کہ اس نے دین کی امانت کواٹھایا۔ آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دین کی امانت کواٹھایا، اللہ کی خلافت کی اور اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو اٹھایا، اللہ کی خلافت کی اور اللہ کے دین کو اٹھایا، اللہ کی خلافت کی اور اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو چھا نا ۔ اللہ اللہ کا سے خوا نا ۔ ہم کو دین کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کو چنتے ہیں۔ چھا نا ۔ ہم کو دین کے لیے جھا نا ۔ ہم کو دین رہبری کی ، حالات ایسے بنائے کہ ہم کام پرچل رہے ہیں، حالات بن دہم کام پرچل رہے ہیں، حالات بن دہم کام کر جارہے ہیں۔ ویا۔ میں اور ہم کام کر رہے ہیں اور کام لے کر جارہے ہیں۔

#### 

### <u>دین کی شکر گذاری استقامت ہے:</u>

اس کے ہمیں اللہ کاشکر کرنا چاہئے ، اور اس کاشکر کیا ہے؟ اس کاشکر استفامت ہے۔ سب سے بڑا پہلواللہ کے دین کے کام کا یہ ہے کہ بندہ شکر گذار بنے اور اس میں استفامت آوے۔ اپنے دین پر استفامت اور پابندی سے کام کرنے والا اللہ کاشا کر بندہ بندہ بندہ بندہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی صفت بتائی کہ ﴿ إِنَّ لَهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورُ اَ ﴾ وہ تو شکر گذار بندے تھے۔ اتنے پابند کہ ساڑھ نوسوسال تک محنت کی ، ساڑھ نوسودن یا چلے نہیں ، ساڑھ نوسوسال دین کی محنت کی ۔ چنا نچہ فرمایا کہ نوح تو ہمار اشکر گذار بندہ ہے۔ سال سال بھرروزہ بھی رکھتے تھے۔

### <u> دعوت اور عبادت میں فرق نه کرو:</u>

حدیثوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سال بھرروزہ رکھتے تھے۔انبیاءکرام علیہم السلام اپنی دعوت اور محنت کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے۔ان کے پاس جہالت کی بات نہیں کہ دعوت اور عبادت میں فرق کریں۔وہ تو دعوت اور عبادت کو جہالت کی بات نہیں کہ دعوت اور عبادت میں فرق کریں۔وہ تو دعوت اور عبادت ہے، جمع کرتے تھے جیسے اذان اور نماز ہوتی ہے۔اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے، کس کو چھوڑ و گے اور کس کو رکھو گے؟ تو دعوت ، تبلیغ ،اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی ، ان کو اللہ سے ملانا ، یہ سب پابندی کے ساتھ کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔

#### الله کے نبی ﷺ کا طریقه حق هے

### <u> دعوت تو عبادت کے لئے ہیں:</u>

نبی کی سیرت میں کھا ہے کہ دین کی محنت بھی خوب کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی خوب کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی خوب کرتے تھے۔ کیوں کہ دعوت عبادت کے لئے ، دعوت دعوت کے لئے بہتیں ہوتی ، وہ تو عبادت کے لئے ہے۔ کیوں کہ اللہ نے بندوں کوعبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ہمیں انسان میں عبادت کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ ان کی عباد تیں جے ہوجا ئیں۔ ان کا ایمان سیح بنے ، ان کے اعمال سیح بنیں۔ ان کے اخلاق صحیح بنیں ، ان کی نیتیں صحیح بنیں ، بیسب مل کر کے عبادت ہے۔ ارکان بھی ادا کررہے ہوں ، فرائض بھی ادا کررہے ہوں ، متنق بھی ادا کررہے ہوں ، حرام سے بھی اپنے آپ کو بچارہ ہوں ، حقوق بھی ادا کررہے ہوں ۔ بیسب مل کر کے عبادت والی زندگی بنتی ہے۔ اور دین کی مدد بھی کرتے تھے۔ اس کے لئے ہے دعوت ۔ اس کے لئے ہے دعوت ۔ اسی کے لئے ہوت دی گئی ہے۔

### دین کی محنت اصولوں کے ساتھ کرو:

دین کی محنت کے اصول بتائے گئے ہیں، اس محنت کوایسے اصولوں کے ساتھ کرو
کددین زندہ ہوجائے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اللہ
کے دین کے حق ہونے کا یقین ہو کہ دین حق ہے، اللہ اور اس کے نبی شکھنے نے جو بتایا
وہ دین حق ہے۔ صحابہ ٹنے جو طریقہ اختیار کیا وہ حق ہے۔ اس لئے ہمیں اپنے آپ کو
حق کا تابع کرنا ہے۔ تابعداری میں حالات آتے ہیں۔ تو الیں حالت میں کیا

کرنا ہے، فرمایا کہ اپنی طافت کے مطابق حالات کو برداشت کرنا ہے۔حالت کی وجہ سے کام کونہ چھوڑیں بلکہ اگر کوئی حال پیدا ہوتو پوچھو کہ اب میں کیا کروں؟ میرا بیحال ہوگیا ہے۔ پوچھ کرچلواور مان کرچلوتا کہ آسان ہوجائے، جیسے کسی کوراستہ معلوم نہیں ہے تو سڑک پر پوچھتا رہتا ہے لوگوں سے کہ ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ ڈا کھانہ کہاں ہے؟ تواس کو بتانے والے ملتے ہیں؟

### <u>ہر بات کواس کے جاننے والوں سے پوچھو:</u>

حدیثوں میں ہے کہ کام کے دوران حالات آتے ہیں ،حالات کی وجہ سے یریشان نہیں ہونا ہے۔جیرانی میں بڑنے کے بجائے اپنے آپ کو بوچھنے پر ڈالو،مشورہ کرو،معلوم کرو۔شریعت کا مسکلہ ہے تو علماء سے پوچھو۔ تبلیغ کا مسکلہ ہے تو تبلیغ کے ذمہ داروں سے یوچھو۔ بیاری کا مسلہ ہےتو بیاری جاننے والوں سے یوچھو۔ بیسکھایا گیا ہے کہ بیاری کا مسلہ ہے تو کس سے یوچیں؟مسجد کے امام صاحب سے؟ نہیں! ڈاکٹر سے پوچھو۔شادی کا مسکہ ہے تو اپنے خاندان کے ذمہ داروں سے پوچھو۔ بیچکم ہے۔ دین وشریعت کا معاملہ ہے تو علماء سے پوچھو،مفتی حضرات سے پوچھوکہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ ، کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے؟ بیرسب باتیں ان سے بوج چور علاء سے بوج چور ساري لائنين سيح موجائيں گي۔'انَّهَ الشَّفَا اللَّهُ السُّفَّالِ" ہماری پریشانیوں کا علاج سوال ہے۔ کہاس کا کیا کروں ، اُس کا کیاں کروں؟ فوراً جواب مل جائے گا۔حضرت علی محضور ﷺ کے یاس آئے کہ یارسول اللہ میری کلائی ٹوٹ

گئی۔ دوٹکڑے ہوگئے۔حضور نے فرمایا کہ پڑکا باندھ لو، اوراس پرمسے کرلو۔ بیاس لئے پوچھا تھا کہ وضوء کیے کریں گے؟ تو کیا جواب ملامڈی جوڑلو، پڑکالگالواور وضوء کے وقت مسے کرلو۔ آسانی ہوگئ، ورنہ ہاتھ یوں لے کر پھرتے اور نماز بھی نہ پڑھتے۔

### اعلى درجه كى نفسا نىت:

دین کا پیرطریقہ ہے کہ مشورہ کرو، رائے معلوم کرو،کس سے پوچھیں ؟ تو فر ما یااس سے جواس کے اہل ہوں ۔ جواس کے اہل نہیں ہیں ان سے مت یو چھو۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ علاج کا مسلہ ہے تو تحکیم سے پوچھو، وہ اس کا اہل ہے۔اس کے لائق ہے۔ دین کے معاملہ میں اس کے ذمہ داروں سے یوچھو۔ تبلیغ کے بارے میں، تبلیغ کے ذمہ داروں سے پوچھو۔شریعت کی بات ہے تو علاء سے پوچھو۔ بیسلامتی کاراستہ ہے۔ بات بگڑے گی نہیں اور عمل خراب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دین امانت ہے اس کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اور بیخراب ہوتا ہے جہالت سے ،نفسانیت سے،خودغرضی سے، دین کونقصان کرنے والی سب سےخطرناک بات، انسان کی اپنی نفسانیت ہے۔اور پینفسانیت دو چیزوں میں ہوتی ہے۔اپنی بڑائی کی خواہش ہوتی ہے۔ بھی مالدار بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ دین کواپنے مال کا ذریعہ بنایا، دین کواینی بڑائی کا ذریعہ بنایا۔ بیراعلیٰ درجہ کی نفسانیت ۔حدیثوں میں ہے کہ دو بھو کے بھیڑیے بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں ، کتنا نقصان کریں گے؟ کہ وہ تو بہت نقصان کریں گے۔ان کی بھوک بہت تیز ہوتی ہے۔ ہڈی بھی اندرگل جاتی

ہے۔اس سے زیادہ نقصان بڑائی اور مال سے ہوتا ہے۔ بڑا بننا ہے، مالدار بننا ہے۔ بیر نفسانیت کے دو بڑے عضر ہیں۔مال کی جاہت،لذت کی جاہت ،شہرت کی جاہت، بیسب نفسانیت کہلاتی ہے۔

### الله کادین یاک ہے:

اللہ نے اپنے دین کو پاک بنایا ہے، اس کوکوئی ملوث نہ کرے۔ کس ہے؟ کہ نفسانیت ہے۔ بلکہ اللہ کاشکرادا کریں کہ اللہ نے مجھے دین دار بنایا۔ کہے اے اللہ تو نے مجھے دین دار بنایا۔ تو اس کاشکرادا کریں اور دوسروں کو بھی دیندار بنائیں اور دوسرے کی جھلائی چاہیں۔ کیوں کہ دین کی روح دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے۔ اس کا بھی بھلا ہوجائے، اُس کا بھی بھلا ہوجائے، دوسروں کا بھی بھلا ہو۔

### <u>ذمدداری کو پورا کرنے کا نام عمل ہے:</u>

دوسروں کا فائدہ چاہنا کہ یہ دوزخ میں نہ جائے یہ جنت میں جانے والا بن جائے۔اس کواخلاق کہتے ہیں۔صحابۂ کرام جب دنیا میں پھرے ہیں تو تین چیزوں کی بنیاد پر پھرے ہیں،ایک ان کا ایمان ویقین کہ وہ غیر متزلزل تھا۔ بہت قوی تھا، ایپے یقین کی وجہ سے حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ایک تواپی محنتوں سے، اور قربانیوں سے اپنایقین بنایا۔اللہ کی ذات پر ان کو پورایقین تھا۔ دوسرے اپنے اعمال کی طاقت ،جس ممل کا ان کو حکم دیا تھا، وہ شریعت وسنت کے مطابق ہے تواپنے

بيانات مولانا ابراهيم

آپ کواس کا پابند بنانا۔عبادت میں بھی، رہن مہن میں ، کھانے کمانے میں بھی، تجارت زراعت میں بھی ، سفر وحضر میں۔اپنے عمل کے پابند تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام عمل ہے۔ نماز کا حکم آیا کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا یہ بڑا عمل ہے۔اس لئے عمل کے یابند بنو۔

### <u>اخلاق عبادت کا کھل ہے:</u>

تیسری بات ان کی زندگیوں میں تھی وہ دنیاوالوں کے ساتھ اچھے اخلاق،
دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔گھر والوں کے ساتھ۔عبادت جب تھے ہوتی ہے تو اخلاق بنتے ہیں۔عبادت میں ضعف ہوتا ہے تو اخلاق بگڑتے ہیں، اس لئے اپنی عبادتوں کو تھے بناؤ۔ نماز ،روزہ ، جج ، تلاوت ، ذکر، دعا۔ یہ سب جب تھے ہوں گے تو اخلاق بنیں گے کیوں کہ اخلاق عبادت کا کھل ہے۔عبادت جتنی تھے ہوگی ، اتنا آدمی کے اندر اللہ کا ڈرآئے گا۔تو اضع آو گئی۔سخاوت آئیگی۔عبادت میں کمزوری ہے تو اس میں بھی بگاڑ آئیگا۔ اس لئے انہوں نے اپنی عبادت کو خوب میں کمزوری ہے تو اس میں بھی بگاڑ آئیگا۔ اس لئے انہوں نے اپنی عبادت کو خوب عباد رہایا۔

### اعمال صالحہ کے یابند بنو:

صحابہ اعمال کے پابند بنے ، چاہے وہ اعمال اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں یا بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہو۔ جیسے ہم اللہ کے ساتھ دھو کہ نہیں کر سکتے ، اللہ کے ساتھ دھو کہ نہیں کر سکتے ، ایسے ہی دوسروں کی بھی بھلائی چا ہنا۔ یہ

ہی بنیادین تھیں جن کی وجہ سے باطل ان سے حصِٹ گیا۔ باطل ختم ہو گیا اور حق اوپر آگیا۔ دین کی دعوت ان نتینوں چیزوں پر شتمل ہے۔

### حق کی ابتداء نا گوار یوں سے ہوتی ہے:

ایمان ویقین، اعمال اور اخلاق۔ ﴿ وَمَنُ اَحُسَنُ قَوُلاً مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴾ (حم سجدہ: ٣٣) اس آیت نے تینوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ ایمان ، یقین اور اعمال صالحہ اور اخلاق ۔ یعنی تواضع ساتھ کہتا ہو کہ میں توایک عام مسلمان ہوں۔ مولانا محمد یوسف صاحبُ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی حق پر جانا چاہے گاتو بہت نا گواریاں اس کے سامنے آئیں گی۔ بھی ایپنفس کی طرف سے آئیں گی۔ بھی ایسا ہوگا کہ نفس تو مانتا ہے لیکن ماحول ساتھ نہ دے گا اور اس طرف سے آئیں گی۔ بھی ایسا ہوگا کہ نفس تو مانتا ہے لیکن ماحول ساتھ نہ دے گا اور اس طرف سے کہتی گی۔ فرمایا کہتی کی ابتداء نا گواریوں سے ہوتی ہے۔ بیا کی طریقہ ہے اللہ کی طرف سے کہتی پر چلئے والوں کے لیے نا گواریاں آئی گاریاں آئیں۔

### دشواری کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں:

اس لئے اپنی طاقت کے مطابق برداشت کرو۔ حدیث میں آتا ہے: "علیکم ماتطیقون" جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اتنا اپنے اوپر کام کولازم کرلو۔ یہ جود شواریاں آئی ہیں، دھیرے دھیرے دھیرے اور دور ہو جائی گی۔ آئیں گی بھی دھیرے دھیرے اور دور ہو جائے گی دھیرے دھیرے دھیرے۔ ﴿ فَانِ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ اَنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ گھبرا ونہیں جائے گی دھیرے دھیرے دھیرے۔ ﴿ فَانِ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ گھبرا ونہیں

د شواری کے ساتھ آ سانیاں آ رہی ہیں۔ بہجمی حکم ہے کہ جلدی مت کرو کہ ابھی ہی ہوجائے۔حضور ﷺ صحابہ سے فرماتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں مگرتم جلدی كررہے ہو۔جلدي مت كرو، حالات بدلنے والے ہيں۔ پيد شواريوں كے حالات بدلیں گے اور آسانیوں کے حالات آئیں گے۔ آپ ﷺ بیفر ماتے تھے کہ اللہ سے اميدوارر موء الله حالات كوبد لني والا ب-"أبشروًا وَامِّلُوا مَا عَمِلُتُمَ" بشارتين لو اور اللہ سے امیدوار رہو۔اللہ سے آسانیوں کی امید رکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔یا در کھو کہ بڑی عبادت کیا؟ سب سے بڑی عبادت اللہ سے امیدوارر ہنا ہے۔ ناامید نہ ہو۔ کام نہ چھوڑو۔ گھبراؤنہیں۔ انتظار کروکہ اللہ کی جانب سے آسانی آنے والی ہے، کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کام ہم ان کے لئے کریں گے آسانیاں لائیں گے۔ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوًّا ،إِنَّ مَعَ الْعُسُويُسُوًّا ﴾

### حق کی انتہاء کا میابیوں سے ہوتی ہے:

اسلام کی ابتداءنا گواریوں سے ہوگی اورانتہاء کامیابیوں سے ہوگی۔اگر باطل کا راستہ اختیار کیا تو ابتداء خواہشوں سے ہوگی ،شہوتوں سے ہوگی اور آخرت میں نا کامیاں ملے گی۔ چنانچہ باطل والے اسی طرح ختم ہوجاتے ہیں۔ قارون ، فرعون سب ختم ہو گئے ۔ان کوتھوڑی در مزہ حاصل ہو گیابس ختم ۔ بیتر تیب ہےاللہ کی ۔

### الله كے حقوق وحدود كى حفاظت كرو:

حق والوں کے ساتھ الگ ترتیب ہے اور باطل والوں کے ساتھ الگ ترتیب

مدد مانگو۔ جب بھی تخفیے مدد کی ضرورت بڑے تواپنے اللہ سے مانگ اوراللہ کے حقوق كى حفاظت كر، الله تيرى حفاظت كرے گا۔ 'احفظ الله يَحفظك "الله كحقوق وحدود کی حفاظت کرو،الله تمهارے حقوق کی حفاظت کریگا۔مدد چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگواورکسی سے نہ مانگو۔اس لئے ہم اللہ سے مانگنے والے اوراللہ کے حقوق وحدود کی حفاظت کرنے والے بنیں ۔اللّٰہ ہمارے کا موں کی حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔حالات صرف دین سے بدلتے ہیں ، د نیا کی کوئی طاقت حالت نہیں بدل سکتی ۔حکومت ہو، دولت ہو، مالداری ،عہدہ ہو۔ کوئی طاقت حالات نہیں بدل سکتی۔اسی کے قصے قر آن میں سنائے ہیں کہ حکومت والا ہلاک ہوا، دولت والا ہلاک ہوا۔ تجارت والا ہلاک ہوا۔ دنیا کے لیے اسباب جلتے ر ہیں گے، کیکن ان سے حالات نہیں بدلیں گے۔حالات صرف ان کے دین سے برلیں گے۔

### الله سے اینامعامله تھک کرلو:

فرماياكه: مَنُ اَصلَحَ بَينَةً وَبَيْنَ الله اَصلَحَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلُقه "جوايااور اللّٰہ کا معاملہ ٹھک کرلیں گے تو اللّٰہ اس کا اور مخلوق معاملہ ٹھک کردیں گے۔اس لئے الله سے اینامعامله ٹھیک رکھو۔معاملہ خراب نہ کرو۔اسےٹھیک رکھو۔کوتا ہی نہ کرواورا گر کوتا ہی ہوگئی غلطی ہوگئی تو اللہ سے معافی مانگو۔اللہ سے تو یہ کرو۔استغفار کرو، پھراللہ

خوش ہوں گے اورخوش کردیں گے۔ حدیث میں ہے: اَللّٰهُ مَّ اَجُعَلَنِیُ مِنَ الَّذِیُنَ اِذَا اَحْسَنُوا اِسْتَبُشَرُوا وَإِذَا اَسَاوًا اِسْتَغُفَرُوا ''اے اللّٰه مجھ کوابیا بنادے کہ مجھ سے غلطی ہوجائے تو خوش ہوجاؤں ،الحمد غلطی ہوجائے تو خوش ہوجاؤں ،الحمد للّٰہ نیکی ہوجائے تو خوش ہوجا کیں ،اللّٰہ کا شکرادا کریں ،اورا گرفلطی ہوگئ ہے تو اپنی غلطی پر للّٰہ نیکی ہوگئ ہے تو اپنی غلطی پر اللّٰہ کا شکرادا کریں ،اورا گرفلطی ہوگئ ہے تو اپنی غلطی پر اللّے والامحروم ہوتا ہے۔

### تكبر حق مع وي كاسب ب:

نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بہت پریشان ہوگئے ، کیوں کہ ان میں دو برائیاں تھیں،ایک اصرار یعنی اپنی غلطیوں پراڑے رہنا کہ کسی کی بات سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، اور دوسراان کے اندر بڑائی تھی، اس لئے حق کو قبول نہیں کیانے وح علیہ السلام نے اللہ تبارک وتعالی سے اس کی شکایت کردی کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ﴿ وَانِّي كُلَّمَا دَعَوُتُهُمُ لِتَغُفِرَلَهُمُ جَعَلُوا اصَابِعَهُمُ فِي آذَانِهمُ وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُم وَاصَرُّوا وَاستَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارَا ﴿ (نُوح: ٤) كَهجب جب مين في الناكو دعوت دی کہان کی مغفرت ہوجائے تواپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اوراپنے کپڑے حجاڑنے گئے،انہوں نے اصرار کیا اور بہت زیادہ تکبر کیا۔لیکن وہ اپنی بات یراڑے رہے، ان کے اندر بڑائی ہے اور بڑائی کہ وجہ سے اچھی بات کو قبول نہیں کرتے ، بڑائی کہ وجہ سے حق قبول نہیں ہوتا۔ان میں بیاریاں تھیں کہایک اپنے اندر کی بڑائی اوراینی بات پراڑے رہنا۔اس لئے وہ حق سے محروم بھی ہوئے اور عذاب

میں بھی بڑے ۔نوح علیہ السلام ان سے بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے شکایت كردى۔ يه بات اس كئے بتائى جاتى ہے كه دين كاكام كرنے والے اپنى كسى بات ير، ا پنی کسی رائے پراڑے نہ رہیں، جوت ہےاسے قبول کرلو۔ حق ایک ہی ہے۔ لیکن پیہ لوگ حق چھوڑ کر باطل کواختیار کررہے ہیں۔

### الله کا دین الله کی امانت ہے:

میرے بھائیو!اللہ کا دین اللہ کی امانت ہے، بیامانت سیجے سلامت بیا کراللہ کو پہنچانی ہے۔ کیوں کہ ہرآ دمی سے روزِ قیامت اس کے بارے میں یوچھا جائے گا۔الله کویفین والا ،اخلاص والا دین دکھا ناہے۔جبیبا دین ہوگا ایبا مرتبہ ہوگا۔اس لئے اپنی محنت کوعمدہ اور بہتر بنانا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق محنت کرنا ہے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ تو اس کوقبول فر مالیں ، اگر اللہ قبول فر مالے گاتو پھر اس کی حفاظت ہوگی۔جس چیز کو اللہ قبول کرلیں گے، اس کو جلائیں گے۔ کتنے ہی حالات ان پرآ جا ئیں وہ جھر ہیں گے۔ کیوں کہ بیقبول ہوگئے۔

### الله سے اینے عمل کو قبول کرالو:

ابرا ہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور قبولیت کی دعا ما نگی ،' رَبَّانَا تَقَبَّلُ مِنَّا '' دعاء قبول ہوگئی کہاب اس گھر کوکوئی نقصان نہیں پہو نیجا سکے گا۔اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔اس لئے اس کوکوئی نقصان نہیں پہو نچا سکتا۔ یہ نبیوں کی سنت



ہے کہ محنت کر کے اسے اللہ سے قبول کروانا ہے۔کوتا ہیوں کی معافی کے ساتھ، اپنی کوتا ہیوں کی معافی مانگنی ہے پھڑمل کوقبول کروالیں۔ پھروہ اللّٰہ کی حفاظت میں ہے، پھڑھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

### دین کا کام صبراور ثواب کا کام ہے:

صبر واستقامت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ بیکام فخر کرنے ، بڑائی دکھانے ، طاقت دکھانے ، طاقت دکھانے کا کام نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کام کرو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔



# دعوت کا کام اخلاق اوراخلاص سے ہو

بیان نمبر [۲]

کل ہندیرانوں کا جوڑ

مؤرخه ۱۳۰۸رنیج الاول <u>۳۳۸ ه</u>مطابق ۲۹ردیمبرر<del>ان ۱</del>۶ بروز بده بعدنماز مغرب **بهقام یشنه** ، **صوبه** : **بهار** 

#### افتباس

استقامت ملکوتی صفت ہے اس لئے ہمیں استقامت کی دعوت ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ رہیں، یہ بڑی چیز ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو پابند کر لے۔ پابند ہونا فرشتوں کی صفت ہے کہ جس کام کا انہیں حکم ملا ہے، بس! اس کام میں گے ہوئے ہیں۔ یہ ملکوتی صفت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ زمین وآسان کے پیدا ہونے کے بعد سے اللہ کے سامنے بحدہ میں ہے وہ قیامت تک سجدہ میں رہے گا۔ اوروہ جب سراٹھائے گا تو یہ کہے گا کہ اے اللہ! جھے سے تیراحق ادانہیں ہوا، بس ایک بات یہ ہے میں نے تیرے ساتھ کسی کوشریک نہیں کیا ہے۔ اس لئے اپنے اندراستقامت بیدا کرو۔ جس عمل پر بھی قدم رکھو، خیال رکھو کہ چھوٹے نہیں ، ناغہ نہ ہو، اللہ کے رسول کے نیا مرکو کہ بیدا کرو۔ جس عمل پر بھی قدم رکھو، خیال رکھو کہ چھوٹے نہیں ، ناغہ نہ ہو، اللہ کے رسول کے فرایا ''یا عبداللہ فاکن یقوئ مُن الگیل نُم تَرَكَ فیامَ اللَّیل ''اے عبداللہ فالان جیسامت بنو، کیوں؟ کہ وہ رات کا قیام کرتا تھا پھراس عمل کوچھوڑ دیا۔

#### **₹ ₹ 70 ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ 10**

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُ لُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُو ُ ذُبِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا عُمُدُهُ لاَ اللَّهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلا َ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ لاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلا َ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَحُبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً وَرَسُولُهُ وَصَحُبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً كَثِيراً . امَّا بَعُدُ

# دین کی سمجھ حاصل ہونے کی علامت:

میرے بزرگواور بیارے بھائیو! حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریگاس کودین کی سمجھ دےگا، 'مَنُ یُریداللّٰهُ بِهٖ خَیُراً یُفَقّهُهُ فِی اللّٰدِینَ 'وین کی سمجھ کی کیا نشانی ہے؟ دین کی سمجھ ملنے کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرے اور اس کے لئے عمل سمجھ ملنے کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرے اور اس کے لئے عمل کرے۔ یہ دین کی سمجھ کی نشانی ہے۔ وہ اپنی فکر سے آخرت کمار ہا ہے، اپنی فکر سے، اپنی فکر سے اپنی محت سے یہ دین کی سمجھ کی علامت اور یہ ہے سمجھ والا۔ اس کو کہتے ہیں تفقہ فی اللہ ین۔

### <u>فقیهاورسفیه:</u>

اگر کوئی آ دمی اینے عمل سے آخرت نہیں کما رہا ہے تو یہ فقیہ نہیں بلکہ سفیہ ہے،

نادان ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہےاسے کھور ہاہے،اور جو کھونے والی ہےاس کے پیچیے پھرر ہاہے،اصل بات بیہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں گے،اس کو دین کی سمجھ دیں گے۔ دین کی سمجھ کے ملنے کی اور بھی بہت سی علامتیں ہیں مگریہ خاص علامت ہے کہ اپنی زندگی آخرت والی بناوے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب د نیاوالوں کے پاس جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے عزائم تو آخرت بنانے کے ين، 'إنَّمَا هِمَمُنَا الآخِرَة" كه جمار عزائم تو آخرت بنانے كے بيں۔

# <u>سب سے بڑامرض آدمی کی نفسانیت ہے:</u>

یمی بات اصل ہے کہ آ دمی کی آخرت بنے ، اور آخرت بننے کے لئے دین کی سمجھ ہے۔ آخرت کی رکاوٹ اور آخرت کے کاموں کو بگاڑنے کے لئے سب سے بڑا مرض آ دمی کی نفسانیت ہے۔حضرت جی مولا ناپوسف صاحبؓ فرماتے تھے کہ آ دمی کی نفسانیت اس کی آخرت کو تباہ کرے گی ، کیوں کہ آ دمی کانفس اپنا حصہ ضرور بنا تاہے۔

# نفس کی مثال کتے اور سان<u>ٹ کی سی ہے:</u>

نفس کی مثال کتے کی سی ہے اور سانب جیسی ہے۔ کتا کھانے پینے کی چیزوں کو سونگھے گااور پھرمنہ ڈالے گا۔اب جب کتے نے منہ ڈال دیا بات ختم، وہ چیز نایاک ہوگئی۔اب وہ چیز کام کی نہیں رہی ۔اب تین مرتبہ برتن کو دھوؤواوریا ک کرو، کیوں کہ کتے کے لعاب سے وہ سب نایاک ہو گئے ۔ایسے ہی آ دمی کی دین داری میں ،اس کی نماز میں نفس اپنا حصہ ڈالتا ہے، پھرنفسانیت پیدا ہوتی ہے۔

# دین پھیلانے کے بڑے اعمال:

دین پھیلانے کے تین بڑے بڑے اعمال ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ایک قربانی، اللہ کے راستہ میں اپنی جان قربان کرنا، ایک سخاوت، یعنی اللہ کے راستہ میں اپنی جان قربان کرنا، ایک سخاوت، یعنی اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا اور ایک علم عالم ہنی اور شہید ان تینوں کا حدیثوں میں ذکر ہے۔عالم اپناعلم پھیلار ہاہے، قرآن کی خدمت کررہاہے۔اسی طرح شہید کہ اللہ کے راستہ میں راستہ میں اپنی جان لگارہاہے۔اور ایک مال والا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں لگارہاہے۔تبلیغ کے بیتین بڑے بوے کام ہیں۔

## دین کوفاسد کرنے والی چزی<u>ں:</u>

باوجوداس کی اہمیت کے بیتنوں آدمی برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، کیوں ہلاک ہوئے، کیوں ہلاک ہوئے؟ وہ اپنی نفسانیت کی وجہ سے ہلاک ہوئے کیوں کہ انہوں نے بیمل اس لئے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے عالم قاری کہیں، بیسب نفسانیت کی علامتیں ہیں۔کوئی بھی غرض جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، آخرت مقصود نہ ہو بید دین کو فاسد کرنے والی ہے۔ بیہ سب سے بڑی اور مہلک چیز ہو۔نفسانیت آگئی کہ بیہ آدمی کے دین کو ہلاک کرنے والی ، برباد کرنے والی ہے۔اس لئے نفسانیت کے مقابلہ میں اخلاص کی تعلیم دی ہے، لہذا اپنے اندرا خلاص بیدا کریں۔اللہ کا بن کررہیں، نفس کا بن کرنہ رہیں۔اللہ کا بن کررہیں، نفس کا بن کرنہ رہیں۔اللہ کا بن کر رہیں، نفس کا بن کرنہ رہیں۔اللہ کا بننے کے لئے اللہ کے بیدا کریں۔اللہ کا بن کر رہیں، نفس کا بن کرنہ رہیں۔اللہ کا بننے کے لئے اللہ کے بیدا کریں۔اللہ کا بن کر رہیں، نفس کا بن کرنہ رہیں۔اللہ کا بننے کے لئے اللہ کے

رسول ﷺ کے طریقوں پڑمل کریں، اپنی من جاہی پڑمل نہ کریں۔جو بات اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے اس کے یا بند بن جائیں۔

# اخلاص پیدا کرنے کے لئے سب سے زیادہ مؤثر نیک صحبت ہے:

اچھی صحبت میں رہیں، جیسے صحابہ گوحضور کی صحبت ملی، جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ صحابی ہونا بیسب سے بڑا خطاب ہے، اس وقت حاجی، قاضی کوئی خطاب نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے حضور کی صحبت پائی تھی۔ نیک صحبت آدمی کو قیمتی بناتی ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لئے سب سے زیادہ مؤثر نیک صحبت ہے کہ اللہ والوں سے تعلق ہوجاوے، دین والوں سے تعلق پیدا ہوجاوے، جن کی عقیدت، جن کی محبت اللہ کے لئے ہو۔ بڑوں کے ساتھ بڑا بننے کے لئے نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ بندہ بننے کے لئے نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ بندہ بندہ بندہ بندہ بندہ کے لئے رہنا ہو۔ بڑوں کے ساتھ اس کئے رہنا ہے تا کہ بندہ بنے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کو حقوق کی پابندی کے لئے بڑوں کے ساتھ رہنا ہے۔ نفسانیت کو ختم کرنے کے لئے یہ مؤثر عمل ہے۔

# <u>دوسرامؤثرهمل:</u>

نفسانیت سے نکلنے کے لئے دوسرامؤٹرعمل میہ ہے کہ اپنی جان ومال کواللہ کے حکموں پر لگاوے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بناوے۔حضرت جی مولانا یوسف صاحبؓ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کولگائے رکھو، اخلاص بھی آتارہے گا۔ اپنے آپ کو

دین بر، دین کی صحیح تر تیب برلگائے رکھواوراینے آپ کو یابند بناؤ۔ یابند بناؤگےتو اخلاص بھی آتارہے گا،فضائل تبلیغ کی ساتویں فصل ہے،جس میں بیر ہبری فرمائی ہے کہاللہ والوں سے ملتے رہو۔ان کی صحبت میں حاضری دیا کرو،ان کی خدمت میں جایا کرو، یہ ہمارے لیےر ہبری ہے۔ جب آ دمی بروں کے پاس جائے گا تواس کی بروائی ختم ہوجائے گی۔ایک دیوار پرایک بڑی لکیر کھینچو، چھوٹی بڑی کچھ یہ نہیں چلے گا کیکن اسی کے اوپراس سے بڑی کیر کھینچو تو اب کیا ہوگا کہ وہ پہلے والی کیبر چھوٹی ہوجائے گی۔اس کے بغیر چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں ہوگا۔اس لئے بیہ شورہ دیا تھا کہ بڑوں کے پاس بیٹھو،اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تا کہ تمہیں اپنا چھوٹا بن معلوم ہو۔ کیوں کہ بیاللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں،انہوں نے اپنا جان ، مال لگارکھاہے،اللہ کوراضی کر رکھا ہے،اللہ سے تعلق پیدا ہوگیا ہے۔لہذا ان کی صحبت اختیارکرو، تا کہاینے اندر حچوٹائی آ وے۔

## الله سے لینے کے بہت راستے ہیں:

اخلاص پیدا کرنے کی دوسری شکل میہ ہے کہ اپنے آپ کوعمل کا پابند کرو، دعوت کے بھی پابند، حیارت کے بھی پابند، خدمت کے بھی پابند، دعاؤں کے بھی پابند، ذکر کے بھی پابند، اللہ سے لینے کے بہت راستے ہیں، روزی دینے کے بھی اللہ نے بہت راستے میں، روزی دینے کے بھی اللہ نے بہت راستوں سے بندوں کوروزی دیتا ہے، کسی کوکسی راستہ سے، سب کوالگ الگ راستوں سے

روزی دیتا ہے، روزی دینے کے بھی بہت راستے ہیں، ماں تو صرف دودھ پلاسکتی ہے اور پچھ نہیں کرسکتی، اور اللہ کے پاس تو روزی دینے کے بہت سارے راستے ہیں، اسی طرح اللہ تک پہو نچنے کے بھی بہت راستے ہیں، یہ سب ملاکر پوراایک دین بنا ہے لہذا اس کے پابند بنو۔اس کی پابندی سے خلوص کی مایا ملے گی۔

# قابلیت تو کام میں جمنے کی وجہسے پیدا ہوتی ہے:

اس لئے مولا ناپوسف صاحبؓ فرمایا کرتے تھے کہ کام میں لگےرہو،اخلاص بھی آتا رہے گا۔ پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا ، دوسرے دن اخلاص نہیں ہوتا۔ قابلیت تو کام میں جمنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔کوئی آ دمی کھلاڑی ہوتو وہ دوحیار دن میں کھلاڑی نہیں بنا ہوتا۔وہ تو تھیلتے کھلاڑی ہو گیا۔گاتے گاتے گویا ہو گیا۔اس کی یابندی اس پراثر کرتی ہے۔ایسے ہی دین کی پابندی اس پراٹر کرے گی اوروہ دین دار ہوجائے گا۔اس لئے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو یا بند کرو۔کوئی عمل چھوٹنے نہ یائے ، ہرعمل کا الگ الگ اثر ہوتا ہے، جیسے کھانا کپتا ہے تو نمک کااثر الگ ہوتا ہے،مسالے کااثر الگ ہوتا ہے، تیل کاالگ ہوتا ہے، نیچے سے جوآ گ جلتی اس کااثر الگ ہوتا ہے،اویر سے جو یانی ڈالا ہے اس کا اثر الگ ہوتاہے۔ان تمام اثرات کے مجموعے سے پکوان بنتا ہے، ہر چیز اس میں مناسب ہوتی ہے، تو وہ پکوان لذیذ ہوتا ہے،مرغوب اور پیندیدہ ہوگا۔خریدارخریدے گا ،مہمان کو کھلاؤ تو وہ بھی خوش ہوجائے گا،خود بھی کھا کرخوش ہوجائے گا کہ بہت اچھاہے، کیول؟ کیول کہاس میں مختلف اثرات پڑے ہیں۔

#### **₹ % ₹ 76 % ₹ ₹ %**

### <u>دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے:</u>

مولاناالیاس صاحب یوفر ماتے تھے کہ دین بیا عمال کے مجموعے کا نام ہے،
ایک عمل کا نام دین نہیں، وہ دین کا ایک عمل ہے، جیسے آدمی بہت سارے اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، وہ انسان ہے اپنی روح کے ساتھ۔ باقی سب بدن کے جھے ہیں، حصہ بیانسان نہیں بلکہ بدن کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی نمازیہ پورا دین نہیں بلکہ دین کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی نمازیہ پورا دین نہیں بلکہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ دین کا ایک جوء ہے۔ اللہ فرین کا ایک جو ہے۔ اللہ ایک جو دین اتارا ہے وہ کامل ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں۔ پھولہار اورگلدستہ کی طرح سے مختلف پھولوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ فرماتے سے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ فرماتے سے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔

# بورے دین کی محنت کرنی ہے:

دین کے ہر عمل کا ایک اثر ہے، ایمان کا اثر الگ ،عبادات کااثر الگ ہے۔ لین ہے۔ معاشرت بنائی، لوگوں کے ساتھ رہن ہمن اچھا بنایا تواس کااثر الگ ہے۔ لین دین اچھا بنایا اس کا اثر الگ ہے۔ اخلاق بنائے، صبر ،شکر ، درگذر یہ سب اخلاق کہلاتے ہیں۔ یہ بنائے توان کا اثر الگ۔ اس لئے پورے دین کی محنت ہوتی ہے۔ کہلاتے ہیں۔ یہ بنائے توان کا اثر الگ۔ اس لئے پورے دین کی محنت ہوتی ہے۔ پورے دین کی فکر ہوتی ہے۔ پورے دین کی فکر ہوتی ہے۔ کسی ایک جز سے نہیں ، پورا دین مقصود ہے، اگر پورا دین زندگی میں آیا تو ہوتی ہے۔ کسی ایک جز سے نہیں ، پورا دین مقصود ہے، اگر پورا دین زندگی میں آیا تو جزء اس میں آبی جائے گا۔ مختلف اثر ات حاصل ہوتے ہیں، نماز کا اثر الگ، نماز آگئ

تواس نے کیا اثر پیدا کیا، فرمایا: اَلصَّلُو۔ أَنُورُ، نمازنورہے۔ اپنی زندگی کونمازے نورانی بناؤ، نماز کیا ہے؟ ﴿ إِنَّ الصَّلُو۔ قَ تَنُهٰی عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْکَرُ ﴾ کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے۔ بہتہیں برائیوں سے روکنے والی ہے۔ بہتہیں اس کے کتنے اثرات ہوں گے۔ ایسے ہی ہمل ہے۔ اس لئے پورے دین کی دعوت ، پورے دین پراستقامت ہو۔

## <u>دین کے حق ہونے کا یقین ہو:</u>

پورے دین کے حق ہونے کا یقین ہوکہ ہمارادین حق ہے، ہمارے نجی اللہ کے ذریعہ سے جودین ملاوہ حق ہے۔ بہی وہ دین ہے جس کواللہ پسند کریں گے، باقی کسی دین کو قبول نہیں کریں گے، ہوو مَنُ یَّنتُ غِ غَیْرَ الإِسُلاَمِ دِیُناً فَلَنُ یُّقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ وَین کو قبول نہیں کریں گے، ہوو مَنُ یَّنتُ غِ غَیْرَ الإِسُلاَمِ دِیُناً فَلَنُ یُّقُبَلَ مِنهُ وَهُو وَین الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِین ﴿ (آلعمران : ۱۲۸) کماس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کرآئے گا ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔

# <u>استقامت ملکوتی صفت ہے:</u>

اس لئے ہمیں استقامت کی دعوت ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ رہیں، یہ بڑی چیز ہے کہ اس لئے ہمیں استقامت کی وغوت ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ رہیں کم ملا چیز ہے کہ اپنے آپ کو پابند کر لیا۔ فرشتوں کی صفت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک ہوئے ہیں۔ یہ ملکوتی صفت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ زمین واسان کے پیدا ہونے کے بعد سے اللہ کے سامنے سجدہ میں ہے وہ قیامت فرشتہ زمین واسان کے پیدا ہونے کے بعد سے اللہ کے سامنے سجدہ میں ہے وہ قیامت

تكسىجده ميں رہے گا۔ اور وہ جب سراٹھائے گاتو يہ كہ گاكہ اے اللہ! مجھے تيرائق ادا نہيں ہوا۔ بس ایک بات يہ ہميں نے تير ے ساتھ كى كوشر یک نہيں كيا ہے۔ اس لئے اپند استفامت پيدا كرو۔ جس عمل پر بھی قدم ركھا، جہاں تک ہوسكے چھوٹے نہيں، ناغہ نہ ہو، اور چھوڈ نا تو جائز بى نہيں ہے۔ اللہ كے رسول علیہ نے فرمایا ' یہ عبدالله! لا تَکُنُ مِثُلَ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيُلَ ثُمَّ تَرَكَ قيامَ اللَّيُلِ ''اے عبداللہ فلاں جسیامت بنو، كوں كہ وہ رات كا قيام كرتا تھا پھراس عمل كوچھوڈ دیا۔

# عمل کوترک کرنا بھی ایک طرح کااعراض ہے:

عمل شروع کرنے کے بعد چھوڑ نانہیں ہے، کیوں کھل کوچھوڑ دینا ایک طرح کا اعراض ہے، یعنی منہ موڑ ناہے۔اللہ نے اپنے راستہ میں چلایا تھا، نیک کاموں میں چلایا تھا ،اب چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ اعراض کہلاتا ہے، چاہے دل سے اعراض نہ ہولیکن عمل سے اعراض ہے۔ کملی اعراض ہے کہ اللہ سے منہ موڑ لیا۔اس لئے بزرگوں نے ہدایت دی ہے کہ اپنے معمولات کومت چھوڑ و۔اگرچھوٹ جائے تو اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میری تلاوت چھوٹ گئی، میراگشت چھوٹ گیا۔آج فلاں کام مجھ سے نہیں ہوا، میں تو بہ کرتا ہوں۔ میں استغفار کرتا ہوں اور اب ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں چھوڑ وں گا۔ چاہے وہ فرض نہ ہوتو بھی اللہ سے اپنا ربط ایسار کھیں، تا کہ اعراض کسی صورت میں نہ پیدا ہو۔ کیوں کہ آپ نے منع فر مایا کہ فلاں ایسار کھیں، تا کہ اعراض کسی صورت میں نہ پیدا ہو۔ کیوں کہ آپ نے منع فر مایا کہ فلاں جسے مت بنو کہ رات کوعبا دت کرتا تھا اور پھراس کوچھوڑ کر بیٹھ گیا۔

#### **₩** 479 **> ₩**

### <u>عبدیت اللّٰدکو بہت پیند ہے:</u>

عمل ہے کسی صورت میں اعراض نہ کریں ، بلکہ جوحق بات اور حق کام اللہ کی طرف سے ملا ہےاورجس پر قدم اٹھا یا ہے ،اب اس کوا خیر تک لے جانا ہے ،اس کو استقامت كتي بين، ﴿ فَلاَ تَـمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴾ مسلمون يعنى اطاعت كرنے والے . فرمایا: خبر دار! تمہاري موت اس حالت ميں آوے كهتم الله كى بات مانتے مانتے مرجاؤ،اس کوعبدیت کہتے ہیں بعنی بندہ بننا،اللّٰد کو بیصفت بہت پیند ہے کہ بندہ بندہ سنے۔اللہ کو بہ بات نا پیند ہے کہ بندہ بڑا سنے، بہ بالکل پیندنہیں ہے۔ کیوں کہاس کی فطرت نیجے جانے کی ہے،اوپر جانے کی نہیں ہے، کیوں کہاس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔مٹی میں عروج نہیں ہوتا۔وہ تو نیجے جاتی ہے۔اس لئے اللہ کو بندہ کی خاکساری پیند ہے۔میں تومٹی سے پیدا ہواہوں، میں خاک سے پیدا ہوا ہوں ،اللّٰہ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے ،اس لئے میرے بھائیو! اپنے اندرمٹی پنہ لاؤ۔آگ کی طرح او پرمت جا۔آگ او پر جاتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کو بیر پیند ہی نہیں ہے کہ کوئی سرکوا ٹھائے ، بلکہ بیر پیند ہے کہ سرکو جھکا وے۔اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ بڑی بات ہے، جوعمل شریعت وسنت کے مطابق ہے اسمیس تواپنے کو یا بند بنانا۔ یا بند ہونا یہ بندہ ہونے کی شان ہے۔اسی سے درجے قائم ہوں گے۔

## <u>نبوت کے درج آپ بربند ہوگیا:</u>

نبوت اب کسی کو ملے گی نہیں !اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حضور ﷺ پرختم

بيانات مولانا ابراهيم

کر دیاہے۔اس کے بعد بہت سارے درجے ہیں،صدیقیت کا درجہ،شہداء کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، بیسب درجے ہیں ، ان چیزوں کا میدان کھلا ہواہے۔ بیہ میدان بنهٔ ہیں ہوا۔لہذا آ گے بڑھوتو درجے یا ؤگے۔حضرت عمر طحضرت صدیق جبیبا ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ خلفاء راشدین سے محبت کرتے تھے اور ان کے جبیبا بننا حاہتے تھے۔ کیوں کہ نبوت کے بعد کے درجات کھلے ہوئے ہیں ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّاعَمِلُوا ﴾ برايك كساتهان عمل كحساب سے در جات قائم ہوں گے۔اس لئے آگے بڑھنے اور یا بند ہونے کی دعوت دی ہے، نبی کو بھی پابندہونے کا حکم دیا ہے،اے نبی آپ پابندرہیے،کیسی اورکتنی؟ کہ جبیبا حکم دیا اليي يابندي - ﴿ وَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ ﴾ جيساتكم كيا كيا إلى يابندي يجيَّءاس لئے آپ پر بیہ بات بہت بھاری تھی۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے تھے کہ سورۂ ہودنے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔اس امر کا اتنا بوجھ پڑا کہ بڑھایا آ گیا۔کس صحابی نے کہا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آگئی ،تو فرمایا: ہاں! مجھے سورہ کہود نے بوڑ ہا کردیاہے۔ یابندی کے بغیرا ترنہیں ہوتا۔اس کی تا ثیرتب ظاہر ہوگی جب اپنے آپ کواس کا یابند کریں۔سالہاسال گذر جائیں اور عمل نہ چھوٹے ، جالیس برس گذر گئے کېږراولینېين چھوٹی۔

# <u>ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو نقصان ہوگا:</u>

اپنے دین پر جمنا بہ تو ہمارا اصلی کام ہے۔باقی سب تو ہماری ضرورتیں ہیں،

ضرورتیں تو جانوروں کے ساتھ بھی ہیں، ضرورتوں کا انکار نہیں ہے۔ ضرورتوں کو پوری کرو، اگر ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو نقصان ہوگا۔ ضرورت یہ لفظ ' ضرر' سے ہم جس کے معنی ہوتا ہے نقصان ۔ اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو نقصان ہوگا۔ آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو مرجائے گا، اس لئے کھانا کھانا ضروری ہے، بلاوجہ بھو کے رہنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ کیوں کہ بلاضرورت بھوکا رہا اور کمزور ہوگیا تو پھر کمزوری کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا نہیں کر سکے گا، یہ ضرورتیں کہلاتی ہیں۔ جومقصد میں مددد سے اس کوضرورت کہتے ہیں۔ جیسے ضروری کھانا پینا، ضروری کمانا، شادی کرنا، یہ سب ضرروتیں کوضرورت کہتے ہیں۔ جیسے ضروری کھانا پینا، ضروری کمانا، شادی کرنا، یہ سب ضرروتیں ہیں، یہ مقصد میں مدد کر ہے گا، میں فور پر بھی اور مثبت طور پر بھی، بعض ضرورتیں ایس ہیں ہیں کہ وہ کاح کا مکم کہوہ گا کا کہ ناح کرو، حرام میں نہ پڑو۔ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان سلامت ہوگیا۔ باقی آ دھے کی فکر کریں۔

## ضرورت کس کو کہتے ہیں:

ضرورتیں اس کو کہتے ہیں جومقصد میں مددگار ہو۔ اس لئے اللہ تعالی نے یہ اسباب پیدا کیئے ہیں، بیضروری ہیں۔ جیسے سحری کھانے سے روزے میں مددماتی ہے۔ کیوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں انہیں دن میں کام کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بیطریقہ جاری کروایا کہ سحری کھاؤ سحری کھانا بیتو نبیوں کی سنت ہے۔ سحری سے روزے میں قوت حاصل کرو۔ جلدی سوکر تہجد میں اٹھنے کے لئے قوت حاصل کرو۔ بیھداییتیں ہیں۔

#### **₩** 48 } **₩**[

## <u>ضرورتوں کودینی طریقہ پر پورا کرنا بھی دین ہے:</u>

اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کوہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کئے ضرورتوں سے منع نہیں کیا بلکہ ضرورتوں کے بچرا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اسطرح کھاؤ، اس طرح بیرہ ہوا پنے اسطرح شادی کرو، سفر کی ضرورت ہے تو سفر کے آ داب اور احکام ہیں، جوا پنے ضرورتوں کودینی طریقے سے بچرا کرےگا اس کی ضرورتیں بھی دین بن جائےگی۔ کھانا، بینا، کمانا سب دین بن جائے گا۔ اصل کام کیا ہے کہ اپنے دین پر جمنا ہے، اس میں کوئی خلل بیدا نہ ہواس کئے بیضرورتیں بچری کرنی ہے۔ اسطرح ضرورت دین ہوجائےگی۔

# مقصد میں مستعمل وسائل بھی دین ہے:

یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، عنایت اور مدد ہے کہ ضرورتوں کو بھی دین بنا دیا۔ 'للوسائل حکم المقاصد ''فقہ کا قانون ہے وسائل کو بھی مقصد کا درجہ دیں گے، کچھ کام مقصد کے ہوتے ہیں اور کچھ کام مقصد تک پہو نچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ اصل مقصد ہے، اور اس کے لئے گھرسے چل کر آرہا ہے، چلنا نماز نہیں ہے، لیکن چلنا نماز کے لیے ضرورت ہے، توبہ چلنا نماز میں آگیا اور اس کے لیے ہرقدم پر ایک نیکی لکھی جائیگی، ایک خطا معاف ہوگی اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ کیوں کہ یہ چلت نماز کے لیے ہوئی، جوجتنی دورسے آئے گا اتی زیادہ فضیلت ملے گی ، ایسے تمام ضرورتیں ہیں کہ اصل مقصد کے لیے جتنے وسائل اختیار فضیلت ملے گی ، ایسے تمام ضرورتیں ہیں کہ اصل مقصد کے لیے جتنے وسائل اختیار

کئے جائیں گے، وہ سب دین بن جائیں گے،اس لئے مسلمان کا کھانا، بینا، کمانا سارا کاسارادین۔

# مسلمان كودنيا دارنېيس كېزاچايئے:

مسلمان بھی دنیادار نہیں ہوسکتا، لوگ کہتے ہیں کہ ید دنیا دار ہے، ایسانہیں کہنا چاہئے۔ مسلمان دنیادار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے، کیوں کہ اس کا تو آخرت کا عقیدہ بی نہیں ہے، آخرت کو مانتا بی نہیں ہے۔ ﴿ إِنْ هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنیَا وَمَا نَحُنُ بِمَبُعُوثِیْنَ ﴾ یہی ایک زندگی ہے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، اور یہی پھر فنا ہوجا کیں گے۔ یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ الله کی بات کی جہم نے کو جھٹلار ہا ہے، کیوں کہ اللہ نے تو آخرت کی بات کی ہے۔ الله فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تھا، ہم جمع بھی کریں گے۔ ﴿ کَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلُقٍ نُعِیدُهُ ﴾ جیسے پہلے ہم نے بیدا کیا تھا، ہم جمع بھی کریں گے۔ ﴿ کَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلُقٍ نُعِیدُهُ ﴾ جیسے پہلے ہم نے بیدا کیا تھا ، دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے۔ نتیجہ دکھانے کے لئے دوبارہ اٹھا کیں گے۔ کافر کا تو آخرت کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، کافر تو دنیادار ہی اٹھا کیں گے۔ کافر کا تو آخرت کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، کافر تو دنیادار ہی ہے۔ اس کے لئے کھنیں ، نہ دنیا میں کچھ ہے، نہ آخرت میں۔

# <u>مال وه جمع كرتا جس كوكو ئى عقل نہيں:</u>

''اَلَدُّنَيَا دَارٌ مَنُ لَا دَارَلَهُ ،مَالٌ مَنُ لَامَالَ لَهُ وَلَهَا يَجُمَعُ مَنُ لَا عَقُلَ نَالَهُ نَيَا دَارٌ مَنُ لَا دَارُ مَنُ لَا مَالُ لَهُ وَلَهَا يَجُمَعُ مَنُ لَا عَقُلَ اللهِ عَقُلَ اللهِ الدَّ ہے، دنیا کے لئے وہ آدمی مال جمع کرے گاجس کو عقل نہیں ہے، جود نیا بڑھانے کے لئے مال جمع کرے وہ دعوت كاكام ا

عقل مندنہیں، کیوں کہ وہ فنا ہونے کے لئے جمع کررہاہے۔ یا توبیہ مال کوچھوڑ دےگا اورا گرکوئی حادثہ آگیا توبیفنا ہوجائے گاورنہ مرجائے گا توسب چھوٹ جائے گا۔ عقلمند دنیا کے لئے مال جمع نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے عقل آگے یعنی آخرت کوسوچنے اور نتیجہ سوچنے کے لئے دی ہے۔ عقل کے دوکام ہیں، ایک نتیجہ سوچے اور یابند ہوجائے۔

### <u> بمارانام مسلمان کیوں؟</u>

کافرعقل ہے کام نہیں لیتا،اس کئے وہ دنیا دار ہے،ہم دنیا دار نہیں ہیں، الحمدللہ!ہم تو دین دار ہیں۔جبیبا کہ مولانانے ابھی فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارانام مسلمان کیوں رکھا؟'' ہُوَ سَمَّا کُمُ الْمُسُلِمِیُن '' انہوں نے تمہارانام مسلم ہمان کیعنی مانے والا،اطاعت کرنے والا۔ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اللہ کو بھی مانے ہیں اور اللہ نے جاتی باتیں کہی ہیں ان کو بھی مانے ہیں، اور اس پر پابند بھی ہیں۔

# عمل میں استقامت کی فضیلت:

میرے بھائیو! میں یہ کہہ رہاتھا ہمیں اپنے دین کا پابند بننا ہے کہ کوئی عمل شروع کیا تو اب وہ ہم سے نہیں چھوٹے گا، حدیث میں ہے کہ جوشخص عمل کا پابند ہے، اگر وہ بیمار ہوجائے اور اس سے وہ کام اب نہیں ہوتا تو اللہ بغیر عمل کے بھی اس کو تو اب عطا فرماتے ہیں، کیوں کہ بیا بنی تندرستی میں پابند تھا، یا یہ کہ سفر میں گیا ہے اور وہ سفر میں عمل نہیں کرسکتا تو سفر میں بغیر عمل کے اللہ تعالی اس کو تو اب عطا فرماتے ہیں۔ مرض عمل نہیں کرسکتا تو سفر میں بغیر عمل کے اللہ تعالی اس کو تو اب عطا فرماتے ہیں۔ مرض

اورسفریے عذر کہلاتے ہیں۔مسافر سفر کی وجہ سے عمل نہیں کرسکتا، بیار بیاری میں عمل نہیں کرسکتا، بیار بیاری میں عمل نہیں کرسکتا، کیوں کہ بیتو اعذار ہیں۔ میں نے حضرت رحمۃ اللّٰه علیه کو خط لکھا کہ سفر میں جاتے ہیں تو تسبیحات جھوٹ جاتی ہیں۔حضرت نے کونے میں جواب لکھ دیا سفر عذر ہے، تو بوجھ بلکا ہوگیا۔

# ستی کیے کہتے ہیں؟

لہذامیرے بھائیو! ستی کی وجہ سے ہماراکوئی عمل نہ چھوٹے ،اس پر تواب نہیں ملے گا۔ آ دمی ست بے اور ستی کی وجہ سے عمل چھوڑے بیغلط ہے۔ ستی کسے کہتے ہیں؟ میں مدر سہ میں پڑھانے والا ایک مدرس ہوں ،اس لئے چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، ستی کوعر بی میں ''کسل ''کہتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہا ۔ اللہ میں تیری پناما نگا ہوں ستی سے ''الملہ مانی اعو ذبك من الکسل ''حدیثوں میں جن چیز وں سے پناہ مانگی ہے ، حضرت شنخ نے ان تمام کوایک کتاب میں جمع میں جن چیز وں سے بناہ مانگی ہے ، حضرت شنخ نے ان تمام کوایک کتاب میں جمع کر کے اس کو چھا پا ہے۔ ''کسل ، ستی' یعنی ذمہ داری پوراکرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی پورانہ کرے ،ایسے آ دمی کو کہتے ہیں ست۔ کام کرنے کی طاقت کے باوجود کام نہ کر ہے تھے رہ گیا۔

# <u> سستی کاعلاج چستی:</u>

مولا ناانعام الحسن صاحبؓ ہے جب ہم نے پوچھا کہ حضرت ستی ہورہی ہے تو فرمایا کہ ستی کا علاج چستی ،اورکوئی لمبی بات نہیں کرتے تھے۔اٹھوبیٹھو،کام میں لگ 🗼 🦋 🍖 🦫 💥 دعوت کاکام اخلاق اور اخلاص سے هے

جاؤ، کوئی تمہیں گھول کے تھوڑاہی بلائے گا۔اس لئے کوئی سستی نہ کرے، پیچھے نہ رہے۔اگر پیچھےرہ گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں کہ یااللہ میں تو پیچھےرہ گیا، مجھے تو آ كَ بِرْهِنا عِلِي مِنْ قَمَا، اللَّهُمَّ اغُفِرُلي مَاقَدَّمُتُ وَمَااحُّرُتُ وَمَااسُرَرُتُ وَمَااَعُلَنْتُ وَمَااَسُرَفُتُ " حضور عَلَيْ كَي دعاؤن مِين آتا ہے، آب نيندمين سے اٹھ بیٹھتے تو کہتے تھے کہا ہاللہ مجھے معاف کردے، میں نے پچھآ گے کردیا ہوگا، کبھی پیچیے کردیا ہوگا۔ آدمی سے آگے پیچیے ہوجاتا ہے،ابیا ہوجائے تومعافی مانگیں۔ بیاللہ کے ساتھ ادب میں سے ہے کہا ہے اللہ مجھے بیرکرنا جاہئے تھا، میں نے نہیں کیا۔ مجھ ہے بنہیں ہوسکا،اس لئے میں معافی مانگتا ہوں،اب آئندہ اییانہیں ہوگا۔

# الله کو ما بندی بہت بیند<u>ے:</u>

لہذاستی کبھی بھی نہ کریں، ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہے پھر بھی پوری نہیں کرتے تو پیچھے رہ گئے ،ابیا کیوں ہوا کہاللہ کا ڈرنہیں ہے۔ابیا نہ کریں ،اپنے آپ کو یا بند کریں، کیوں کہ اللہ کو یا بندی بہت بسند ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کو پسند کرتے ہیں جس میں عمل کرنے والا اپنے آپ کو یابند کرے۔اللہ کی طاقت،الله كى تائير،الله كى مدفعل كساته هي، نِنعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ""، نِنعُمَ اَجُرُ الْعَامِلِيُنَ "بيكها ہے۔اگركوئي معافی مانگيں تومعاف كرديں كے، كين آ كے مهر لكائى كه، 'نِعُمَ أَجُرُ الْعَالَمِينَ "عمل كرنے والوں كاانعام توبہت بہتر ہے۔ الركوئى حچیوٹ حیماٹ ہوگئی غلطی ہوگئی تو معاف تو کردیں گے، اللہ کو معافی پیند ہے، اللہ

تومعاف كرنے والا ہے، يتواس كى صفت ہے۔ ﴿ وَمَن يَعُمَلُ سُوءاً أَو يَظُلِمُ نَفُسهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيْما ﴾ يه بهت برسى بشارت ہے كہ جس نفسه ثُمَّ يَسُتغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُوراً رَّحِيْما ﴾ يه بهت برسى بشارت ہے كہ جس سے كوئى برائى موگئى، كوئى ظلم موگيا، پھر معافى مانكے گا تو اسے خدا كوغفور ورجيم يائے گا، تا كه كوئى نااميد نه بنے۔

# <u> جو علطی کوشلیم کر لے گا ، اللّٰد کوغفور رحیم یائے گا:</u>

میرے بھائیو! کام کرتے رہو، بھول بھی ہوگی ملطی بھی ہوگی، گناہ بھی ہوجائے گا،آ دمی ہے! فرشتہ تو ہے نہیں! گناہ کی وجہ سے وہ نہیں گرے گا بلکہ جب گناہ پراڑ جائے گا تب گرےگا۔اپنی غلطی شلیم نہ کرے تو اب وہ گرےگا۔لیکن اگراپنی غلطی کو مانی ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کردیا۔حضرت گناہ ہوگیا مجھ معاف کردے۔تو اللہ کہتے ہیں کہ بان! بان! میں نے معاف کردیا۔اللہ تعالی معاف کرنے کے لئے تیارہ، کیوں کہ گناہ تو آدمی سے ہی ہوتاہے، فرشتوں سے تھوڑاہی ہوتاہے۔اس کئے اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔اس لئے معافی ما نگ لواورا پناتعلق صحیح کراو۔اگر سچی کی توبہ کی ہے تو معاف بھی کریں گے، اور محبت بھی کریں گے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت كرتے بي، 'إنَّ اللَّهَ يُحبُّ التَّوَّابِينَ ' كَتْنَى بِرُى بات ہے۔



# <u>پابندی کام کی ترقی کاذر بعہ ہے:</u>

میرے بھائیو! دین کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کوآزادنہ بنایا جائے ، اپنے آپ کو پابند بناوے، اس لئے کہ کام کی ترقی کا ذریعہ پابندی ہے۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اپنے رہے ہیں اس کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ پابندی ہے۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اپنے آپ کو پابند بناوے۔ ہر ممل اپنی جگہ اہم ہے، کوئی عمل کمتر نہیں ہے۔ اسے کوئی کم ترنہ سمجھے، اس لئے اس کوجگہ دین ہے۔ دعوت میں ہے تو دعوت کے کا موں کا اپنے آپ کو پابند بناویں، وقت کے ساتھ ممل کرے۔ جس کام کا جو وقت ہے اس کو اس وقت پرکرے، جیسے نماز ، اللہ نے نماز کے بارے میں یہی تھم دیا ہے کہ اپنی نمازوں کی خفاظت کرو۔ حیافے ظُوا عَلیٰ الصَّلَوَاتِ ، کہ نمازوں کو اس کے وقت کے ساتھا دا کریں، یہیں کہ جب جا ہا کرلیا، ایسانہیں۔

# نفس کی تربیت کسے ہوگی؟:

کام کو وقت دواور پھراس وقت میں کام کرو۔ پھر بیاستقامت بنے گی اوراس سے نفس کی تربیت بھی ہوگی۔ نفس پہلے اس کام کا عادی بنے گا، جیسے جانور کوکسی کام کے لئے پہلے عادی بناتے ہیں، اس کوسکھاتے ہیں، گھوڑ ہے کو، بیل کو، پہلے سکھاتے ہیں، جب وہ عادی ہوگیا پھر وہ دوسرا کام نہیں کرے گا، ایسے ہی جب آ دمی اپنے آپ کوکسی کام کا پابند کرے گا، پہلے عادی بنے گا، حضرت محد بن ابی

وقاص سے فرمایا تھا جب وہ دس بارہ ہزار ساتھیوں کولیکر کے قادسیہ کی مہم پر جارہے سے ہواں موقع پران سے بہت ہی با تیں فرمائی تھیں، حضرت سعد ہوئے آدمیوں میں سے ہیں، ان دس آدمیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ حضور سے نہال کے آدمی ہے، خاندانی اعتبار سے ماموں ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے وقاص! و یکھنا، کہیں تہہیں یہ بات دھو کے میں نہ ڈالے کہ تم نبی کے ماموں ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو خیر کے عادی بن پڑی ہے داس لئے فرمایا اگر جب چار ماہ گے اور تہجد کی عادت نہیں پڑی! یہ کسی بات ہے، ذکر کے عادی نہیں ہوئے، دعوت کے عادی ہوئی تو پھر دوسرے وقت میں کسے ہوگی؟

### <u>الله کے راستہ کی بڑی خیر:</u>

الله کے راستہ کی بڑی خیر ہے ہے کہ اس خیر کا اپنے آپ کو عادی بناوے، روزانہ کریں، پابندی سے کریں، اس کی فضیلت اور اس کے اجروثواب کو سامنے رکھ کر، بعض لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ ان کی بھی بھی عصر سے پہلے کی سنتیں بھی نہیں حجوثی، حالاں کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کیوں کہ حضور کے اس آ دمی کو دعاء دی ہے جوعصر سے پہلے چارر کعات سنت بڑھے، حدیث شریف میں کہ: 'رَحِمَ اللّٰهُ اِمُراً صَلَیْ قَبُلَ الْعَصَرِ اَرْبَعًا ''الله اس بندے پردم کرے جوعصر سے پہلے چارر کعات صنت بڑھے، حدیث شریف میں کہ: 'رَحِمَ اللّٰهُ اِمُراً صَلَیْ قَبُلَ الْعَصَرِ اَرْبَعًا ''الله اس بندے پردم کرے جوعصر سے پہلے چارر کعات

پڑھے، دعاء دی ہے۔ دعاء کی لالج میں ساری عمر اس کی پابندی کی ، مجھی بھی نہیں چھوڑی، ہماری جماعت میں ایسے بھی ساتھی ہیں کہ برسہا برس گذر گئے مہینہ کے تین دن مجھی فوت نہیں ہوئے۔ سالوں سال گذر گئے لیکن بھی گشت فوت نہیں ہوا، تاریخ اسی سے بنتی ہیں کہ دین کے پابند بن گئے، دین کی دعوت کے، اسی سے بنتی ہیں کہ دین کے پابند بن گئے، دین کی دعوت کے، دین معاشرت کے۔

## احسان كرنامعاشرت كاعمل ب:

صحابہ معاشرت کے اعمال کے بھی پابند تھے۔ دوسروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا،
اکٹر صحابہ غریبوں اور تیبیموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، یہ معاشرت ہے کہ کھانے پینے
میں دوسروں کا خیال کرے، احسان کرنا معاشرت کا عمل ہے۔ ایسے کا موں کی پابندی
کرنا ہماری دینی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور ہماری اپنی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔

# بابندی سے نفس دہتا ہے:

جب آدمی پابند ہوگا تو اس کانفس د ہے گا، پابندی نہیں ہوگی تو نفس نہیں د ہے گا،
اس کو ممل کی طرف تھنچتے ہیں تو وہ دبتا ہے، اور تربیت ہوتی ہے، ترقی کا ایک ذریعہ
اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ ہر عمل کی پابند کی کی تو کیا کہنا، یہ تو نور علی نور ہے۔ دوسرا
ہرکام کو اس کے اصول اور ترتیب سے کرنا۔ کیف ما اتفق نہیں کہ جسیا ہوگیا کرلیا،
نہیں بلکہ کام کو اصول وترتیب سے کرنا۔ دعوت کا کام دعوت کے اصولوں سے، نماز
ہے تو نماز کے اصول سے، ہرکام کے اصول ہیں، ہر شین کے کھولنے بند کرنے کے

طریقے ہوتے ہیں،اسی سے وہ سیج چلتا ہے،ایسے ہی اپنے دین میں بھی ہے کہ اپنے آپ کواصول کا یابند کرے،کام کوکام کے اصول کے ساتھ کریں۔

# اصول کی یابندی کاطریقه:

# عمل اصول کے ساتھ ہوتو نمونہ بنتا ہے:

جب عمل میں اصول آئیں گے تو وہ نمونہ بنیں گے۔ آپ کی سیرت میں ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع فر ماتے تھے تو صحابہ ایبااندازہ لگاتے تھے کہ اب آپ اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، لگا تار کرتے چلے جاتے تھے، اس طرح نمونہ بنتا ہے۔ اصول کے بغیر تربیت نہیں ہوتی ، علاج علاج کے اصول سے ہوگا تو شفاء ملے گی ، اور اگر اصول سے تھوٹے تھے ، مدرسہ میں گی ، اور اگر اصول سے تھوٹے تھے ، مدرسہ میں

یڑھتے تھے، بارہ سال کی عمرتھی، تو سائکل چلاتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی وہ سائکل چلاتے چلاتے گرگیا،اور ہاتھ ٹوٹ گیا،کلائی میں سے ایسا ٹوٹا جیسے گنا ٹوٹنا ہے،تو شہر میں اس وقت آج جیسی ڈاکٹری نہیں تھی ، پیاس سال پہلے کی بات ہے۔تو لوگ کسی بھلے آ دمی کے پاس بھیج دیتے تھے تو اس کو بھی کہا کہ فلاں آ دمی کے پاس جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی ایک آ دمی تھےوہ مڈیٹھیک کرکے پٹے لگا دیتے تھے۔تومیں پیہ کہہ رہا تھا کہ مدرسہ کے پاس اس علاج کرنے والے کا گھر تھا ،ان کے پاس گئے ،انہوں نے دیکھا کہ طالب علم ہے،تویٹہ باندھدیااورجھولی لگادی اورکہا کہ جھولی میں سے ہاتھ بھی نہ نکالنا،اوراتنے دنوں کے بعد میرے یاس آنا۔مدرسہ والوں نے اس کو چھٹی دے دی کہاتنے دن تو گھر چلاجا، وقت آجائے بتلانے آجانا، اس بھلے آ دمی نے گھر جا کرجھولی جپوڑ دی، پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا تو جھولی بغیر گیا،وہ ڈاکٹر تو بڑااصولی آ دمی تھا،اس نے واپس کر دیا کہ جیسے آئے ہوویسے واپس چلے جاؤ، میں بالکل ہاتھ ہی نہیں لگا وُں گا۔ چنانچہاس کا ہاتھ ایسا کا ایسارہ گیااور کمی ایسی کی ایسی ہی رہ گئی، کیوں کہ ہر کام اپنے اصولوں سے ہوتے ہیں،اس نے کہا تھا کہ جھولی میں سے ہاتھ مت نکالنا، کیوں نکالا؟

### اصلیت کی طرف رجوع کرواوراصلیت والوں کا ساتھ دو:

اسی طرح ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں ،اور اصول بروں سے سیکھے جاتے ہیں،جس لائن کے براے ہوں اس لائن کے براوں سے یو چھے،علاج کی لائن ہے تو

اس لائن کے ماہر حکیموں اور ڈاکٹروں سے پوچھو۔ شریعت کی بات ہے تو علماء سے پوچھوہ مسجدوار جماعت سے نہیں؟ تبلیغی بات ہے تو تبلیغ کے بڑوں سے پوچھو کہ انہوں نے کیا تر تیب بتائی۔ ہرکام میں اصلیت کی طرف رجوع کرنا اور اصلیت والوں کا ساتھ لینا یہ بہت ضروری ہے۔ بَرُ کَاتُکُہُ مَعَ اَکاَبِر کُمُ ، برکت تو تہمارے بڑوں کے ساتھ ہوگی ، اس لئے جس لائن کے جو بڑے ہیں ان سے رجوع کرو۔ اس میں برکت ملے گی۔ بڑوں سے کٹنا اور بڑوں سے بٹنا اس میں برکت نہیں ہے۔ اس کا ہرلائن میں شدید نقصان ہے، جبسا میں نے کہا کہ علاج کرنے والا ، کہ وہ اس لائن کا بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس لئے اصول کے بغیر بڑا تھا ، اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی نقصان میں رہا ، اس کے اصول کے بغیر بین ہیں ہے۔

# <u>کام اصول پر ہوگا تو زندگی اصول پر آئے گی:</u>

اس کئے میرے بھائیو! اصولوں کوسیکھیں، بار بار اللہ کے راستہ میں نکلیں، ان
سے بوچھیں، یاد کریے، یاد کرے عمل کریں اور دوسروں کوسکھاویں، یہذ مہداری ہے،
تاکہ کام اصول پراٹھے اور زندگی اصولوں پر آوے۔ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی
ہے، اس کئے بڑوں سے نہ کٹیں اور نہٹیں، اللہ نے چھوٹوں اور بڑوں میں امتیاز
رکھا ہے۔ اس امتیاز کو باقی رکھنا ہے۔ اصولوں پر چلنے کے لئے اصول والوں سے
بوچھنا، پوچھ کڑمل کرنا جمل کرکے پیش کرنا کہ ہم نے اس طرح کیا۔ کارگذاری اسی
لئے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو مذاکرے میں آجاتی ہے۔ اور نکھر کرکے

بات سامنے آجاتی ہے، کارگذاری کی یہی مصلحت ہے کہ کام کر کے پھر سناؤ۔ یہ سنانا گویا کہ اپنے آپ کونگرانی میں رکھنا ہے۔ نگرانی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ جونگرانی میں نہیں رہنا بہت ضروری ہے۔ جونگرانی میں نہیں رہنا اس کی کوئی قد رنہیں ہے۔ کتا سڑک پر مرجا تا ہے تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں کہ وہ آوارہ ہے اس کے مقابلے میں کسی کی مرغی مری تو پھر د کھے لو! کیوں کہ مرغی یا بند ہے۔ اسی طرح اللہ کوان لوگوں کی کوئی پر واہ نہیں جو پابند نہیں ہے۔ کسی بھی جیل میں جاکے مرے ، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پر واہ نہیں ، کیوں کہ یہ ہماری اطاعت میں رہے۔ اس لئے اطاعت میں نہیں ، یہ اہم بات ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہے۔ اس لئے اطاعت والی زندگی بناوے اورا سے آپ کواصولوں کا یا بند بناوے۔

# <u>اطاعت مذہب کی روح ہے:</u>

لہذا اصول کوسیکھیں ، اصول کے طالب بنیں ، اصول کے مدعی نہ بنیں۔ جیسے مریض علاج میں طالب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو کہے وہ ٹھیک ،اس کو مائکر چلتا ہے تو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ کام کی ترقی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بناویں۔ اصولوں کے مذاکرے کرنے ہیں ،کسی پر نقذ نہیں کرنا ہے ،کسی کوٹو کنا نہیں ہناویں۔ اصولوں کے مذاکرے خرور کرنے ہیں تا کہ ذہمن صاف ہوجائے ۔ تو کام جب اصولوں پر ہوگا تو ترقی ہوگا ۔ جس کام کو اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ اس لئے ہم اللہ کے راستہ میں پھریں ،سکھنے کی نیت سے ، یہ نہ جھیں کہ ہم تو سکھ گئے ، ایسا ہر گزنہ نہ کریں ، بلکہ سیکھیں ، یو چھیں اور ممل کریں۔ دین کی محنت کے ساتھ ہجھ کو بڑھا ئیں ، نہ کریں ، بلکہ سیکھیں ، یو چھیں اور ممل کریں۔ دین کی محنت کے ساتھ ہجھ کو بڑھا ئیں ،

اصولوں کی پابندی تو ترقی کازینہ ہے، اطاعت کے ساتھ چلنا، اطاعت کے ساتھ جینا یہ اطاعت کے ساتھ جینا یہ ترقی کا ذریعہ ہے، بات مان کرچلیں گے، کیوں کہ اطاعت تو فد ہب کی روح ہے۔اسلام بغیراطاعت کے کچھ بھی نہیں اوراطاعت ہوئی تو گویا کہ اس میں جان پڑگئے۔
گئی۔

### <u>اطاعت کے تین در ہے ہیں:</u>

الله کی اطاعت، الله کے رسول کی اطاعت، ذمه داروں کی اطاعت، بیاطاعت الله کے تین درجے ہیں، اصل تو الله کی اطاعت ہے، لیکن آدمی نیچے سے اوپر جائے گا، یہ اطاعتوں کی ذمه داری ڈالی ہے، ﴿ اَطِیْهُ عُوا اللّٰهُ وَاَطِیْهُ عُوا الرَّسُولَ وَاُولِیُ الاَمْرِ مِنْکُمُ ﴾ اطاعت کر والله کی ، اور اطاعت کر والله کے رسول کی ، اور اطاعت کر والله خدمه داروں کی اطاعت کر نارسول کی اطاعت تک لے جائے گا، داروں کی لطاعت تک لے جائے گا، اور رسول کی اطاعت الله کی اطاعت تک لے جائے گا، اور رسول کی اطاعت کی ۔ "مَنْ یُصُولُ فَقَدُ اور رسول کی اطاعت کی ۔ "مَنْ یُصُولُ فَقَدُ الله کی اطاعت کی ۔ الله کی اطاعت میں فرق ہے۔ اور الله کے رسول کی اطاعت ایک چیز ہے ۔ لیکن نیچے والی اطاعت میں فرق ہے۔ اور الله کے رسول کی اطاعت ایک چیز ہے ۔ لیکن نیچے والی اطاعت میں فرق ہے۔

# اولى الامركى اطاعت كب؟

اولى الامر يعنى ذمه داروں كى اطاعت كرنا ـ ہاں! كيكن ان كى اطاعت كب تك؟ جب تك كه وہ نافر مانى كى بات نہ كرے، اگروہ نافر مانى كى بات كرے تو ذمه داروں كى بات بھى نہيں مانى جائے گى، ' لاَطَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ فِي مَعُصِيةِ الْخَالِق' 'كسى بھى مخلوق بات بھى نہيں مانى جائے گى، ' لاَطَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ فِي مَعُصِيةِ الْخَالِق' 'كسى بھى مخلوق

کی اطاعت، اگروہ گناہ کی بات کر ہے تو نہیں مانی جائے گی، یہاں تک ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ ماں باپ بھی گناہ کی بات کررہے ہیں۔ ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشُرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ اگر ماں باپ شرک کرنے کا جاھدَاكَ لِتُشُرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ اگر ماں باپ شرک کرنے کی بات کررہے ہیں تو مت مانو۔ باقی ماں باپ کی بات کو مانو۔ شرک حرام ہے اس لئے ان کی بیہ بات نہیں مانیں گے۔ ہاں! ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، چاہے کا فر ہوتب بھی ، یہ اعتدال کی بات ہے کہ نافر مانی کی بات نہیں مانی جائے گا ، کیا تنازل کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کی جائے گا ۔ یہ اصول ہے کہ بات غلط ہے تو ہم نہیں مانیں ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کی جائے گا ۔ یہ اصول ہے کہ بات غلط ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ باقی ان کے ساتھ بدسلوکی تو فساد کا ذریعہ ہے۔ گے۔ باقی ان کے ساتھ بدسلوکی نوفساد کا ذریعہ ہے۔ گے۔ باقی ان کے ساتھ بدسلوکی نوفساد کا ذریعہ ہے۔ گے۔ باقی ان کے ساتھ بدسلوکی نوفساد کا ذریعہ ہے۔ گوں کہ بدسلوکی تو فساد کا ذریعہ ہے۔ گے۔ باقی ان کے ساتھ بدسلوکی نوفساد کا ذریعہ ہے۔

اعتدال کی بات ہے کہ غلط بات کو مانانہیں جائے گا اور سیح کو چھوڑ انہیں جائے گا، باقی حسن سلوک تو ہر جگہ مطلوب ہے۔اصول پر اپنے آپ کو ڈالنا اور اصولوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اطاعت کا مزاج بنانایہ بہت ضروری ہے۔صحابہ کا مزاج اطاعت کا مزاج تھا۔اطاعت کے معاملہ میں صحابہ ممتاز ہیں ،اس لئے کہ انہوں نے اپنا مزاج ہی اطاعت کی معاملہ میں صحابہ متاز ہیں ،اس لئے کہ انہوں نے اپنا مزاج ہی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی مزاج اسلام ہے۔حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مزاج اسلامی مزاج ہواور ہم قرآن وحدیث کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ یو چھ کر چلنا،

مان کر چلنا، یہاصل بات ہے۔



#### اطاعت ادب وعظمت کے ساتھ ہو:

مذہب کی روح اطاعت کرنا ہے، لہذا ادب کے ساتھ اطاعت کریں ، عظمت کے ساتھ اطاعت کریں ، صحابہ کی اطاعت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عظمت کے ساتھ اطاعت کرتے تھے، بوجھ بچھ کراطاعت نہیں کرتے تھے۔ کراہیت کے ساتھ نہیں ، بلکہ محبت سے اطاعت کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود مسجد میں داخل ہور ہے تھے، دروازہ محبت سے اطاعت کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود مسجد میں داخل ہور ہے تھے، دروازہ پر بہو نج گئے ، جب دروازہ پر بھو خچتو حضور کے مجملہ پر تھے ، ممبر پر فر مایا کہ "اِجلِسُوا" پیٹھ جائے ، بس! یہ بات کان پر پڑی اور وہیں بیٹھ گئے ، حالانکہ دروزاہ بیٹھ کی جگہ نہیں ہے ، آنے جانے کی جگہ ہے، کیکن حکم تھا بیٹھ جائے اس لئے بیٹھ گئے۔ حضور کے کو پت چلا کہ ابن مسعود دروازہ پر بیٹھ بیں تو آپ نے بلالیا کہ عبداللہ آگے آجاؤ، بیٹی اطاعت جاکہ بی کی بات کے بعد قدم آگن نہیں بڑھیگا، "لاَتُ قَدِّمُ وُا بَیْنَ بَدَیِ اللّٰہِ وَ رَسُولُه " کا کہ بی کی بات کے بعد قدم آگن نہیں بڑھیگا، "لاَتُ قَدِّمُ وُا بَیْنَ بَدَیِ اللّٰہِ وَ رَسُولُه " کے ساتھ یا بند ہو گئے ، حکم کی عظمت ہے۔

عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی سے قریب کے محلّہ میں رہتے تھے، ایسا ہی قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر حکم دیا کہ بیٹھ جائے ، انہوں نے وہاں اپنے گھر میں سنا ، کیوں کہ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں ، اصل دیواروں کے نشان ابھی بھی ہیں ، پہلے جماعتوں میں جاتے تھے اور جماعت کا کام کرتے کرتے کے نشان ابھی بھی ہیں ، پہلے جماعتوں میں جاتے تھے اور جماعت کا کام کرتے کرتے کے کرتے تھے ، اس وقت کے بڑے مسجد نبوی کی زیارت کرواتے تھے کہ یہاں یہ تھا ، آثار مسجد نبوی کی زیارت کرواتے تھے کہ یہاں یہ تھا ، آثار مسجد نبوی کی زیارت کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کی حد کہاں تک تھی ؟ وہ

سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں تو آواز باہر گئی، عبداللہ ابن رواحہ قریب ہی محلّہ میں تھے، آواز سنی تو وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ بیادب اور عظمت ہے حکم کے ساتھ حضور کئے کو پہتے نہیں تھا، جب لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے باغ میں آواز سنی تو وہ وہیں بیٹھ گئے تو حضور کئے نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے اطاعت کے جذبہ میں اور ترقی دے۔

# اطاعت حق کی ہوتی ہے، ناحق کی نہیں:

دین کے کام کی ترقی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بات کو سنا جائے اور مانا جائے، جو بات سی تھے ہے، جن ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ ہاں حق کی تحقیق ضروری ہے کہ تو بات کی کیوں کہ اطاعت تو حق کی ہوتی ہے، ناحق کی تھوڑی ہی ہوتی ہے؟ فلط بات کی اطاعت نہیں ہوتی۔ جو چیز حق ہے، شیحے ہے اسکے ہرحال میں پابند بننا ہے، اپنی طاقت کے مطابق پابندی کرنا ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ کسی پر بو جھ نہیں ڈالتا، پھر یہا طاعت ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔

# مشوره تو کام کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہے:

اجتماعی کام ہے توصلاح ومشورہ سے چلو۔رائے لواوررائے دو۔رائے بڑوں سے لی جائے گی اور برابروالے نہ ہوں سے لی جائے گی اور برابروالے نہ ہوں تو جھوٹوں سے لی جائے گی۔علماء نے یہ بات کھی ہے:"البر کے مع اکسابر کم "

برکتیں تنہارے بڑوں کے ساتھ ہیں،اس لئے بڑوں سے مشورہ لوکہ اس میں ہم کیا کریں،مشورہ کریں، بیسنتِ پینمبرہے،مشورہ کام کی حفاظت کا ذریعہہے،اورسلامتی کابھی ذریعہہے۔

# الله سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے:

اسی طرح اللہ سے بھی مشورہ کیا کرو، اللہ سے مشورہ کرنے کا نام استخارہ ہے۔استخارہ کرنا ہے کہ اے اللہ! میرے مقدر میں جو خیر ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے، بیراستخارہ لیعنی اللہ سے خیر مانگنا۔آپس میں مشورہ کرو، الله سے استخارہ کرو، بیامت کا کام ہے کہ آپس میں مشورہ کرنا،اوراینے آپ کومشورہ كا يابند بنانا حضرت على في رسول الله على سے يو جها كه يارسول الله! اجهى تو مم آپ کی خدمت میں ہیں،آپ کی صحبت میں ہیں اس کئے کوئی مسلم ہی نہیں،کوئی بات پین آئے تو آپ موجود ہی ہیں الیکن آپ کے بعد بھی ہمارے سامنے مسائل آتے ر ہیں گے،اگراس مسکلہ کاحل قرآن وحدیث ہے نہ یا دیں تو کیا کریں؟ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کوجمع کر و،اوران سےمشور ہ کرو،ایک آ دمی پر دار ومدارمت رکھو۔ پیہ مشورہ کا طریقہ ہے کہ بڑوں سےمشورہ بھی کریں گے، برابر والوں سے بھی کریں گے اور چھوٹوں سے بھی کریں گے۔حضور ﷺ کے سامنے سارے صحابہ چھوٹے ہیں ، پھر بھی آپ یو چھتے تھے کہ آپ کی کیارائے ہے؟

### <u>طالب حالب ہوتا ہے:</u>

اللّٰہ تعالیٰ نے بندوں میں خیر پھیلا رکھی ہے، بڑوں میں بھی، برابروالوں میں اور جیوٹوں میں بھی خیر ہوتی ہے۔جب کوئی بندہ خیر کا تلاش کرنے والا ہوگا تو اللہ اس کو خبر دیں گے۔طالب حالب ہوتا ہے، جوطلب گار ہوگا وہ دودھ دو صنے والا ہوگا۔ بچہ ماں کے دودھ کا طالب ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے اور وہ بچہ بیتا ہے،ایسے ہی جوحق تلاش کرنے والے ہوں گے،حق کے طالب ہوں گے،اللہ تعالی ان کی طلب کی برکت سے دوسروں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ہم مدرسہ میں بڑھاتے ہیں، بہت ہی مرتبہاس کا تجربہ ہوا۔ بعض مرتبہ کوئی مسکله تمجھ میں نہیں آیا،ادھر دیکھا اُدھر دیکھا،اس کتاب میں دیکھا،اُس کتاب میں دیکھا، کچھ مجھ میں نہیں آیا، بات حل نہیں ہوئی، پھر جب بڑھانے بیٹھے، تو کوئی طالب علم جو ریڑھنے والا ہوتا ہے، سجا طالب ہوتا ہے تو اس کی برکت سے وہ مسکلہ مجھ میں آگیا۔ ہمارا دل بھی مطمئن ہو گیااور طالب علم کا دل بھی۔ پیطلب کی برکت ہے کہ اللّٰدتعالىٰ اس كويه چيز ديناجا ہتے تھے تو ہم كواس كا ذريعه بناديا۔

# خلوص ہے فیض پہو نچاہے:

خلوص کی برکت ہوتی ہے،خلوص چاہے پڑھنے والے میں ہویا پڑھانے والے میں ، اس کا فیض پہونچ کررہے گا۔مشورہ کی بنیاد امانت داری ہے۔اس لئے امانت داری سے مشورہ کرو، کوئی غرض نہ ہو،کوئی طلب نہ ہو۔کام کی مصلحت ، کام کا نفع

دیکھنا ہے۔ بعض مرتبہ نجی مشورہ بھی ہوتا ہے، اس میں اس کی کیامصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، بیا فائدہ ہے، بیسا منے رکھ کرمشورہ دیں۔ مشورہ جس سے لیا جائے اس کا امانت دار ہونا ضروری ہے۔ 'المستشار مؤتمن '' خبر ہے مگرامرے معنی میں ہے، مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دارر ہے، اورامانت داری سے مشورہ دے کہ بھائی بیمشورہ ہے۔

# مشورہ کی کیفیت نرمی ہے:

مشورہ کی کیفیت نرمی ہونی جائے۔مشورہ میں پیربات کہی جاتی ہے کہزم بن کر مشوره دو، سي كى كالومت كسى كود انونهيس في ما رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنتَ فَظًا غَلِيُظَ الْقَلُبِ لَانْفَضُّوا مِن حَولِكَ فَاعُف عَنْهُمُ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الأَمُر ﴾ بهت سے احکام دے دیتے ہیں اس آیت میں ، فرمایا کہ بیہ اللّٰد کی رحمت کا اثر ہے کہ نبی آپ نرم ہوگئے ہیں ،اللّٰد نے رسول ﷺ کو کیسا بنایا؟ نرم بنایا۔ کوئی آپ سے ناامیز نہیں ہوتا تھا، آپ کی نرمی ایسی تھی! مشرکین مکہ آپ کے وتتمن تھے پھربھی وہ آپ سے ناامیدنہیں ہوتے تھے کہ کوئی بات لے کر جا ئیں گے تو آپ ضرور قبول کریں گے۔ان کی کوئی حاجت ہوتی تھی ،ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے پاس آتے تھے، حالانکہ آپ کے رشمن ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آپ نرم دل ہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا فلاں کام ہے، ہماری ضرورت ہے،آ ہمیں کوئی رائے دیں، ہماری مد دفر مائیں۔حضور ﷺ ان کی بات کو سنتے تھے اورحاجت پوری فرماتے تھے۔

### "فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُفْرُلَهُمُ" كَامِطلب:

اس لئے فرمایا کہ بیاللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ نرم ہیں،اگر آپ سخت مزاج ہوتے ، سخت زبان ہوتے تو یہ مجمع آپ سے حصی جاتا، آپ کے یاس کوئی نہ بیٹھتا۔ آپ سے کوئی کٹتے چھٹتے نہیں تھے، بلکہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو جیوڑ ناان کو گوارانہیں ہوتا تھا۔اس لئے آپ کھی کو تکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے بارے میں درگذر سے کام لیں، ان سے کوئی غلطی ہوجائے تو درگذر سے کام لين،اس مِتعلق دوبا تين فرمائي ہے: فَاعُفُ عَنْهُمُ واسْتَغُفُرُلَهُمُ ' ووثول كا الگ الگ مطلب ہے۔اگرانہوں نے آپ کے حق میں کوتا ہی کی ہے تو آپ اپنی ذات سے معاف فرماد بیجئے ،اوراللہ کے حق میں کوتا ہی کی توان کے لئے معافی کی دعاء بھی مانگیے ۔آپ کا اپناحق ہے تو معاف فر مادیں ،اورا گراللہ کے حق میں آگے پیچیے کیا ہے تو ان کے لیے استغفار کریں، اور معافی مانگیں، ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک سکھایا ہے۔

### مشوره میں بانٹ، جھانٹ اورڈ انٹ نہ ہو:

تیسری بات بیفر مائی: وَشَاوِرُهُمُ فِی الاَمْرِ کَهَ این ساتھیوں سے کاموں میں مشورہ لیا کیجیے، ان سے پوچھے، اس لئے آپ پوچھے رہتے تھے۔ مُان سے بوچھے، اس لئے آپ پوچھے رہتے تھے۔ میناص بات تھی، بعض مرتبہ تمہاری کیارائے ہے؟ اور صحابہ کھل کررائے دیتے تھے۔ بیناص بات تھی، بعض مرتبہ

🗼 🎉 103 🎉 دعوت کاکام اخلاق اور اخلاص سے ہے

یو چھتے تھے کہ یا رسول اللہ! جورائے آپ نے دی ہے تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے نہیں، بیمیری ذاتی رائے ہے،تو صحابہ کہتے کہ ہماری بیرائے ہے۔ بیمشورہ کا تعلق، بہترین تعلق،کوئی بانٹ نہیں، کوئی چھانٹ نہیں ،کوئی ڈانٹ نہیں ، کچھ نہیں۔مشورہ کی کیفیت نرمی ہے۔آپ سب کی سنتے تھے، منافقین کہتے تھے: "وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلُ أُذُنُ خَيْرٌ لَّكُمُ" بِيَوْنِراكان بِجِوكِهووه من لَكًا، كم بخت بہ کہتے ہیں۔اللہ نے کہا کہان کا کان بن کرسنا،تمہاری خیریت ہے اس میں کتم سے درگذر کرتاہے، وہ اس کوئیں سمجھتے تھے۔

### حق کے مقابلے میں اڑنا اور اکڑنا نہ ہو:

الله نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں،اس لئے ان کے اندررائے بیدا ہوتی ہے،وہ رائے کام کے لیے مفید بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ مفید نہیں بھی ہوتی کوئی بات نہیں، رائے کا اظہار کریں ، رائے قبول ہوتو بھیٹھیک ، نہ ہوتو بھیٹھیک ۔ کیوں کہ ہم تو مشورہ کے تابع ہیں ۔ہمیں تو کا م مقصود ہے،اپنی سنا نامقصود نہیں ہے۔میری ہی چلے اور میں جو کہوں وہ ہی چلے تو بیرتو مصیبت ہے۔نوح علیہ السلام کی قوم میں دو صفتیں خاص تھی،ایک اپنی بات پراڑنا، چھوڑتے نہیں تھے۔ دوسراحق کے مقابلے میں اکڑنا۔نوح علیہ السلام کوانہوں نے بیز ارکر دیا تھا۔وہ اپنی بات پراڑے رہتے تھے،اس لئے جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ان کے بارے میں شکایتیں کیں تو یہ بھی کہا کہ یہ



لوگ اپنی بات پراڑے رہے ہیں، دوسراجو بات حق ہوتی ہے اسے قبول کرنے کے بجائے اس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، مانتے نہیں۔ ﴿وَاَصَــرُوْا وَاسْتَــ کُبَــرُوُا السُّتِكُبَارَا ﴾ بیصفت ٹھیک نہیں ہے۔ السُّتِکُبَارَا ﴾ بیصفت ٹھیک نہیں ہے۔

# مشوره سے آپس کا تناؤختم ہوتا ہے:

حق بات مان لینی چاہئے ،اس میں خالف ، موافق نہیں دیکھا جائے گا۔ سامنے والے کی بات صحیح ہے تو نرمی اور مصلحت سے والے کی بات صحیح ہے تو نرمی اور مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مشورہ اس لئے کہ آپس کا تناؤختم ہوجائے اور عمل کی گاڑی پڑوی پر آجائے کیوں کہ اللہ تعالی نے مشورہ میں خیرر کھی ہے۔ تناؤختم ہوتے ہیں، ہرایک کور تی ملے گی۔ یہ بڑی سنت ہے۔

### حق ہمیشہ دھیرے دھیرے چلتاہے:

اس کئے ہم اپنے کام پر پابند بھی رہیں، اصولوں کے پابندرہیں اور مشورہ سے کام کریں۔جلدی نہ کریں، ت ہمیشہ دھیرے دھیرے چاتا ہے۔اللہ اپنے نبی کو بھی روک دیتے ہیں کہ آپ جلدی نہ کرو، بات بننے والی ہے،اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، جلدی نہ کرو، آنی اَمُرُ اللّٰهِ فَلاَ تَسُتَعُجِلُوهُ کُ حضور ﷺ صحابہ سے فرماتے کہ جلدی نہ کرو،اللہ کام بنانے والے ہیں ،گھراؤ نہیں ،کام بن جائے گا، حالت صدھرجائیں گے۔تمہاری تنگیاں،تمہاری غربی،تمہاری کھوک سب دور ہوجائے سدھرجائیں گھروائی سب دور ہوجائے

#### بیانات مولانا ابراهیم 💮 🦠 🐠 💥 دعوت کاکام اخلاق اور اخلاص سے هے

گا۔کام بننے والا ہے ،جلدی نہ کرو۔صحابہ نے شکایت کی تھی کہ بہت تکلیف ہے۔ بڑاظلم ہے، بھوک بھی ہے، دکھ بھی ہے، آپ ہمارے لیے دعاء کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اتر واتے ؟اس وقت آپ نے فرمایا کہ سب کام بننے والے ہیں ، مگرتم تو جلدی کررہے ہو۔جلدی نہ کرو،اینے کام کواس حد پرلے جاؤجواللہ جا ہتاہے۔اسباب کے درجے میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے کام کو اس صدتک لے جانا جواللّٰہ جا ہتا ہے۔ پھراللّٰہ کا فیصلہ آئے گا۔وعدہ پورے ہوں گے اوراللّٰد کی مددآئے گی ،اس سے پہلے جلدی کرنا مناسب نہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنا کا م ہی پورانہیں کیا ہے، کوئی آ دمی کوئیں میں سے یانی اوپرلا ناچاہے ڈول، رسی یا یائی اتنا ہونا چاہئے جو نیچے تک جاوے، جب نیچے جاوے گا اور ڈول ڈوب جائے گا تو یانی او پر آئے گا۔رسی ادھوری ہے تو ، یا ڈول ٹوٹا ہواہے تو یانی او پرنہیں آئے گا۔اللّٰہ کی مددیںاویر ہیں ،وہ نیچنہیں آئے گی، کیوں ؟ کیوں کہ اس کام کامعیار اوپر گیا نہیں۔جب اتنامعیار ہوجائے گا تواللہ کی مددیں نیچ آئیں گی ،جیسے ڈول درسی نیچے پہو نچ تو یانی او پر آتا ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں جب بوری ہوں گی، قابل قبول ہوگی تو بھراللّٰد کے وعدے بورے ہوجا کیں گے۔

### <u> جاری ذمه داریاں:</u>

اس لئے ہمیں اینے کام کود کھناہے کہ ہمارا کام پورا ہوایا نہیں ہوا۔ ہماری ذمہ

داری ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ہماری ایک ذمہ داری پیرہے کہ ہم اپنی ذات سے اینے آپ کو دین دار بناوے، اپنی دینداری کی فکر کریں ، پہلی ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی دینداری والی بنے ،اللہ کے حکموں اور رسول اللہ ﷺ کے طریقوں کے یابند بنیں، حلال کوبھی دیکھناہے، حرام کو بھی دیکھنا ہے، عبادت کوبھی دیکھناہے، ساری باتوں کودیکھناہے۔

#### <u>دین دنیا کا فرق کیا ہے:</u>

دین میں دنیامیں بہت فرق ہے، فرق کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ دنیامیں ایک شعبہ دوسرے شعبے کامختاج نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا جولوگ تاجر ہیں تجارت کرتے ہیں، وہ کھیتی کوضر وری نہیں سمجھتے کھیتی سے جو مال پیدا ہوہم خریدلیں گے۔اور کھیتی والے تجارت کوضروری نہیں سمجھتے کہ ہم کسان ہیں، ہمیں تجارت کی کیا ضرورت ہے؟ جب ضرورت بڑے گی تو تا جروں سے خرید لیں گے۔ملازمت والے ان دونوں کو ضروری نہیں سمجھتے کہ ہماری تو ملازمت ہے۔الغرض دنیا کے شعبے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ دین کے شعبے ایسے نہیں ہیں، دین کے شعبے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں،عبادت کا شعبہ ،عقائد کا شعبہ،معاشرت کا شعبہ،معاملات کا شعبہ۔بہسب آبس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں بس! ایسا چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ کیوں کہا گرحرام کھانا کھا کرنماز پڑھی ہےتو نماز بھی نہیں ہوگی۔ کمائی میں دین

دعوت کاکام اخلاق اور اخلاص سے ہے 🗱 🗼 💮

نہیں اورنماز پڑھی تو وہ کہاں سے قبول ہوگی؟اس طرح حلال کمائی والے بہریں کہ ہم توحرام سے بچتے ہیں بس! نماز نہیں پڑھتے ، کیا پہ چلے گا؟ نہیں چلے گا؟ قرآن نے کہا كَ ﴿ رَجَالٌ لَّا تُلُهِيهُ مُ تِجَارَةٌ وَلَا يَيُعٌ عَن ذِكُرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاء الزَّكَاةِ ﴾ يفرق بورين ونيا كا حضرت فرمات تصكددين كسار عشعياك دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔اس لئے ایساعمل کرنا ہے کہ دین کے سارے شعبوں میں ہم یا بند بنیں۔

# د نیا کافائدہ بھی مختصراس کی <u>ذمہ داری بھی مختصر:</u>

میرے بھائیو! بورے دین کی محنت ،اور پورے دین کوسیکھناہے۔ بیرسارے شعبے ایک دوسروں سے ملے ہوئے ہیں۔ دین کاسمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کا فائدہ بھی مخضراس کی ذمہ داری بھی مخضر ہے۔ دین تو سرسے لے کریا وَں تک اور پیدائش سے کیکرموت تک، بیرا لگ بات ہے کہ اللہ نے دین کوآسان کر دیاہے، ورنہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔اس لئے پینمبرڈرتے تھےاور جو پینمبرکی صحبت میں رہتے تھےوہ بھی ڈرتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ہم لوگ جہالت کی بناء پر دین کو جانتے نہیں اور ڈرتے نہیں، دین کو بھنا ہے۔ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ سارے شعبوں میں دین آئے۔تا جروں میں تجارت کا دین آوے، زمین داروں میں زمین داری کا دین آوے۔حاکموں میں حکومت کا دین آوے، مزدوروں میں مزدوری کا دین آ وے۔مریضوں میں بیاری کا دین آ وے، کیوں کہ بیاری میں روز بنمازوں کے مسائل ہیں۔محنت ہوگی توسب لوگ دین دار بنیں گےاورا پنے اپنے شعبوں میں دین لے کر چلیس گے۔ پھر ہمارا تا جر دین دار ہوگا۔ ہمارا حاکم انصاف کرنے والا ہوگا۔ ہمارا مز دورایمان داری سے کام کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں وہ دین دار

#### <u>دعوت کا کام اخلاق اور اخلاص سے ہو:</u>

اس لئے ہمیں سب کو دعوت دینی ہے۔ کیوں کہ بیزذ مہ داری ہے، دنیا کی طرح الگ الگنہیں ہے۔ کیسے دعوت دینی ہے؟ کہ اخلاق اور اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے۔ ہمدر دی سے دعوت دینی ہے۔ نہ ماننے سے مایوسنہیں ہونا، بیزار بھی نہیں ہونا بلکہ محنت کو جاری رکھنا ، ہرایک کا ایک وقت آتا ہے تو وہ بات مان لے گا۔بعض صحابہ دیر سے مانے ،بعض صحابہ جلدی مانے۔ نبی ﷺ کے پہلے اخلاق دیئے گئے کہ اخلاق سے دعوت دو۔اس لئے ہم کو بھی اخلاق سے کام کرنا ہے ،ساری دنیا میں کام کرنا ہے،لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔اکرام سے کام کرناہے، جب اکرام نکلے گا تو فساد آئے گا۔حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اکرام کی کمی آئی تو وہیں سے فساد شروع ہوا۔ کیوں کہ کام اخلاص اور اخلاق سے چلتا ہے، کام کرنے والوں میں اخلاق ہیں تولوگ جڑ جائیں گے،صبر کریں گے،قدر کریں گے،بیاس کام کی ترتیب ہے،اس لئے اس میں لگار ہنا ہے۔مولا ناانعام الحسن صاحب خاص طور پر کہتے تھے کہ لگےرہو۔ پھراللّٰد تعالٰی نتیجہ لانے والا ہے، جب کوئی کام احیجی طرح ہوتا ہے اللّٰہ

تعالیٰ اس کو برباد ہونے نہیں دیتے۔اس کواللہ بروان چڑھاتے ہیں۔اس لئے ہمیں اس کام کوامانت داری کے ساتھ ،اخلاص کے ساتھ ،اخلاق کے ساتھ کرنا ہے۔جو چیز صحیح ہے اس کو جھوڑ نانہیں اور جو چیز غلط ہے اس کو لینانہیں ہے۔البتہ حق کی تحقیق ضروری ہے،اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی تو فیق عطافر ماوے۔آمین۔



# دین کی دعوت میں خو بی پیدا کرو

بیان نمبر [۳]

کل هندمشوره

مؤرنه ۹ رشعبان المعظم ٢٣٠ إهمطابق ٢٦ رمئى ر٢١٠٠ ء بروز پير بعدنما زمغرب بمقام مدگاؤن ، گووا

#### افتباس

دین کے لیے حسن اسلوب بہت ضروری ہے اس کئے اچھے اسلوب اختیار کرنے ہوں گے، ایک آ دمی حضور بھی کی خدمت میں آیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے ، حضور بھی ناراض ہوئے ، کیوں کہ زنا کوساری شریعتوں میں گناہ کہا ہے۔ پھر حضور بھی نے فرمایا کہ بھائی ! کوئی تنہاری بہن سے ایسا کرے ، تنہارے ماں سے ایسا کرے تو کیا تم اس کو بیند کروگ ؟ اس نے کہا کہ نہیں! ہرگز پیند نہیں کروں گا۔ پھر حضور بھی نے اس کو دعاء دی کہا للہ اس نے کہا کہ نہیں! ہرگز پیند نہیں کروں گا۔ پھر حضور بھی نے اس کو دعاء دی کہا للہ اس کے دل کو پاک فرمادے ، تواس آ دمی نے زناسے تو بہ کرلی ۔ اس کو اسلوب کہتے ہیں۔ دنیا سے شراور برائی کو ختم کرنے کے کیا اسلوب اچھا ہونا چاہئے ، اس کو سیکھیں ۔ اسلوب عرض ہوگا تو شر بڑھ جائے گا۔



#### بسر الله الرحمن الرحيم

اَلُحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَىٰ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ امَّا بَعُد :

#### <u>دین کی مدد کے لیے انصار کونمونہ بنایا:</u>

میرے پیارے بھائیو! دین کے مددگار بنو، جیسے انصارِ مدینہ دین کے مددگار بنیں، اوراللہ نے انصار کواپنے دین کے لیے نمونہ بنایا۔انصارِ مدینہ میں نصرت کی کیا خصوصیت بھی کہ انہوں نے اپنے خصوصیت بھی کہ انہوں نے اپنے دین کی نصرت ایثار کے ساتھ کی ہے۔ ﴿وَیُورُ نُرُونَ عَلَی أَنفُسِهِ مُ وَلَوُ کَانَ بِهِمُ وَلَوْ کَانَ بِهِمُ وَیُورُ نُرُونَ عَلَی أَنفُسِهِ مُ وَلَوْ کَانَ بِهِمُ حَصَاصَةً ﴾ انصار دین کے معاملہ میں ایثار کرتے تھے،انہوں نے بھی اپنی حاجت کہ خصاصة آپانہیں کیا ہے۔ سہولت اور راحت کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی حاجت کا جی خیال نہیں کیا ہے۔ سہولت اور راحت کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی حاجت کا بھی خیال نہیں کیا، اور اس طرح سے دین کا کام کیا۔ بھو کے رہے تو بھی، فاقد آیا تو بھی، برحال میں ایثار کیا اور دین کی نصرت کی۔ اس لئے اللہ فاقد آیا تو بھی، نگی آئی تو بھی، ہرحال میں ایثار کیا اور دین کی نصرت کی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کیا کہ یہ انصار ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ انصار کا یہ خاص امتیاز تعالیٰ نے ان کو آگے کیا کہ یہ انصار ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ انصار کا یہ خاص امتیاز تعالیٰ نے ان کو آگے کیا کہ یہ انصار ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ انصار کا یہ خاص امتیاز ہوں نے انلہ کے نبی کی مدد کی ہے اور ایثار سے کا م لیا ہے۔

#### اعتراض اور شكايت مين فرق:

چنانچہ مکہ جب فتح ہوا، پھراس کے بعد دوسرے علاقے فتح ہوئے، مالِ غنیمت بھی بہت آیا تو وہ مال حضور ﷺ نے مہاجرین کو دیا، نئے ہونے والے مسلمانوں کو دیا اورانصارکوہیں دیا۔ جب میدان سخت ہوگیا تواللہ کے رسول کے انصار کو بلایا کہ انصار کو ہلایا کہ انصار کہاں ہیں؟ ضرورت ہڑی تو انصار کو بلایا اور جب مال آیا تو دوسروں کو دیا، تواس وقت کچھلوگوں نے کہا کہ جب کام کاموقع ہوتا ہے تو ہم کو بلاتے ہیں اور مال کاموقع ہوتا ہے تو ہم کو بلاتے ہیں اور مال کا موقع ہوتا ہے تو دوسروں کو دیتے ہیں۔ بیان کے دل میں بات آئی۔ بیہ بات اعتراض کے طور پر نہیں آئی تھی بلکہ شکایت کے طور پر آئی تھی۔ اعتراض الگ چیز ہے اور شکایت الگ چیز ہے اور شکایت الگ چیز ہے۔ شکایت تو تعلقات میں ہوتی ہے، جیسے باپ کہتا ہے کہ میر ابیٹا سنتانہیں کہ بیتو تعلق کی دلیل ہے۔

#### <u>انصارکامقام:</u>

اس کوظا ہر کردیا کہ ہاں! کام ہوتا ہے تو آپ ہم کو بلاتے ہیں اور مال غنیمت دینا ہوتا ہےتو دوسروں کو بلاتے ہیں۔تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم اس بات کو پسندنہیں

کرتے ہو کہ لوگ مال کیکر جاویں ، بکریاں کیکر جاویں ،اورتم اللہ کے رسول کوکیکر کے جاؤ ، تمہارا تو بیہ مقام ہے ، ان کا بیہ مقام نہیں ہے۔ میں ان کو جو مال غنیمت دیتا ہوں وہ اس لئے کہ وہ نئے نئے ہیں،لہذاان کودین پر جمانے کے لئے دیتا ہوں تمہارامقام تواونجاہے۔تو پھرانصار کہنے لگے کہ جی ہاں!اللہ اوراس کے رسول کا ہی ہم پراحسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کاہی ہم پراحسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کاہی ہم یراحسان ہے۔ یہاصل طریقہ ہے۔ دنیا ملے نہ ملے ، مال آوے نہ آوے ، حیثیت حاصل ہونہ ہو، ہم تو دین کی نصرت کریں گے۔ بیا نثار کی بات کہتا ہوں۔

#### انصار<u>کی تربیت:</u>

حضور ﷺ نے انصار کی تربیت فر مائی کہتم کیوں مال دیکھتے ہو،تم تو تعلق والے ہو،اور بیفر مایا کہلوگ ایک راستہ برچلیں اورانصار دوسر سےراستہ برچلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔میرا جینا مرناتمہارے ساتھ ہوگا۔ایثار کی تعلیم دی ،ایثار کی تلقین کی اوران کو کام والے کہااور فر مایا کہ جو چیز تمہیں نہیں ملے گی ، میں حوض کوثریر تمہیں اللہ سے دلواؤں گا۔اورسنو!ایک زمانہ آئے گا ،آئندہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے اور اپنے آپ کوآ گے کریں گے، یہ بھی ہوگا۔ کا م توتم نے کیا ہے، قربانیاں تم نے دی ہیں،کین پھر بھی تمہاری ناقدری ہوگی تم لوگوں کو کھلاتے ہو، بلاتے ہو، دیتے ہو، آ گے کرتے

]\$\times \( \& \) \( \) \( \) \( \) \( \)

ہو، کیکن تمہارے ساتھ الٹا ہوگا۔ کا متم نے کیا ہے، قربانیاں تم نے دی ہیں، کیکن تم کو پیچھے کیا جائے گا، تو تم اس وقت بھی ان سے ٹکرانا نہیں، صبر کرنا، میں حوض کوثر پراللہ سے بدلہ دلاؤوں گا۔

# <u>لوگوں کے مقام ومرتبہ کی قدر کرو:</u>

اسی طرح حضور ﷺ کی وفات کے وقت انصار کا ذہن مرتبہ اور منصب کی طرف گیا کہحضور کی وفات ہوگئی ہے،ابمہاجرین اورانصار دورہ گئے ہیں،لہذاایک امیر مہاجرین میں سے رہے گا اور ایک امیر انصار میں سے رہے گا۔امارت کی بات آ گئی۔ بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکڑ، حضرت عمرؓ، حضرت ابوھر بریؓ اسب پہو نچے گئے، ان کی میٹنگ ہورہی ہے، وہاں پہونچ کر حضرت ابوبکر ﷺ نے سوچا کہ میں ان کے سامنے بات رکھوں۔ان کے سامنے میچ صورت حال پیش کروں،تو حضرت عمر ؓ نے انہیں بیٹھادیااور پھرانصار کے جتنے فضائل تھےوہ بیان کئے کہ آپ ایسے ہیں، ویسے ہیں،سب بیان کردیا،آپ کا بیمقام ہے،آپ کا بیمر تبہہے،سب واضح کیاہے، بیہ بہت ضروری ہے کہ ہرآ دمی کواس کے مرتبہ پر رکھا جائے ،لوگوں کے مرتبوں کی قدر کی مائے، ان کی حیثیتوں کی قدر کی جائے، بی حدیث میں ہے "انزلوا النساس منازلهم" كەسب كواپك لاڭھى سےمت مانكو،ان كےمرتبه كى قدر كرو\_

لہذا حضرت عمرؓ نے انصار کے مراتب کو بیان کیا اور ان کی قربانیوں کو اجاگر کیا پھر یہ بتایا کہ امیر قریش ہوگا کیونکہ آپ کے قریش ہیں ،اور پوراعرب اگر جڑے گا

**115 →** 

تواسی بات پر جڑے گا۔ اس بات کو مجھو، اور دوسری بات ہے کہ تم نے حضور کے اس بات کو مجھو، اور دوسری بات ہے کہ الصّادِقُونَ کی ساتھ دیا ہے ، (اُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ کی اور کھر کہا کہ امیر مہاجرین میں سے ہوگا، لہذا آپ ہمارا ساتھ دو، جیسے تم نے حضور کی کا ساتھ دیا تھا۔ انصار کی مجھ میں بات آگئ ۔ انہوں نے کہد دیا کہ نہ ہمیں مرتبہ چاہئے نہ مقام چاہئے ،ہم دین کا کام کرتے رہیں گے، چنانچہ انہوں نے دین کا مددگار بن کر یوری امت کواس کا سبق دیا۔

#### بورى امت كوايك بيغام:

اس طرح ساری امت کو بہ بیغام ہے کہ پوری امت دین کے مددگار بینی جیسے انصار دین کے مددگار بینی جیسے انصار دین کے مددگار بین ، ہماری جان سے ، ہمارے مال سے ، ہماری صلاحیت سے دین کو پانی پہو نچ تا کہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ زندہ ہوجا کیں ، امت میں اتنی محنت ہوکہ امت میں اتنی صلاحیت پیدا ہوجائے کہ وہ دین کے سارے کا موں کو اپنی زندگی میں دین کی محنت کے بدلے میں اپنی زندگی میں دین کی محنت کے بدلے میں کے ختم ہوں گے۔

گرخہیں مانگا، صرف بہ چاہا کہ اللہ کا دین سرسبز وشاداب بنے ، جب اخلاص بیدا ہوگا تو فتہ ختم ہوں گے۔

#### انصارنے ساری عمردین کاساتھ دیا:

انصار نے ساری عمر ساتھ دیااورا تنانہیں بلکہ صبر کرتے ہوئے دین کا ساتھ

116 » **((()** 

دیا۔اوریپی طریقہ کا نصرت کا ہے،نصرت کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بیکام توپتا مارو (ہمت کا) کام ہے، تا کہ دین کے کام کوفروغ ملے۔ دین میں رسمیت نہیں، میچے کام کوفروغ ملے۔ دین میں رسمیت نہیں، میچے کام کوفروغ ملے یہ بہت ضروری ہے۔

#### <u>نفرت کا درواز ہ قیامت تک کھلا ہواہے:</u>

نفرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، جیسے حضور کھی نے فرمایا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی ہے ہے کہ دین کی نفرت کرنے والا بنے ،اوروہ بھی صرف اللہ کے لئے ،اوردوہ بھی صرف اللہ کے لئے ،اوردوہ کھی نہ چا ہے،صرف اللہ کے دین کوفروغ دینامقصود ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔اللہ تعالیٰ کی فرت ہماری نفرت پرموقوف ہے۔

# آخرت کس کو ملے گی؟

ہمارے دل میں آخرت کی طلب ہو، دین کی تیجی طلب ہوتو آخرت ملے گ، آخرت بیجوں کو ملے گ، ﴿ هَذَا يَوُمُ يَنفَعُ الصَّادِقِيُنَ صِدُقُهُمُ ﴾ آخ کے دن بیجوں کو ان کی سیجائی نفع دے گی۔ حضور کی گئی سب سے پہلی صفت جوشی وہ یہ ہے کہ آپ سیج تھے، اما نتدار تھے۔ سب سے پہلے آپ کی سیجائی اور امانت داری ظاہر ہوئی ، یہ دین کی بنیادیں ہیں، اس لئے ہر مسلمان اپنے کام میں اور دین کے کام میں سیجا اور امانت داری بین ہماری بات مانے نہ مانے ، بات کومنوانا ضروری نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرناضروری ہے۔ قیامت کے روز انبیاء کیہم السلام میں سے بعض ایسے بھی داری پوری کرناضروری ہے۔ قیامت کے روز انبیاء کیہم السلام میں سے بعض ایسے بھی

]\$\times \( \& \) \( \) \( \) \( \) \( \)

آئیں گے، جن کا ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا،ساری عمر دین کی محنت کی محنت کرتے کرتے کرتے کرتے تھک گئے،کین ایک بھی ماننے والانہیں،اسلئے اپنے آپ کوسچا بنانا ہے۔

# <u>دين کی دعوت ميں خوبی پيدا کرو:</u>

یہ بھی ضرور یہے کہ ہماری دعوت میں خوبی پیدا ہو، جیسے لوگ کھانے پینے کی دعوت کرتے ہیں، اوراس میں خوبی پیدا کرتے ہیں، پھرلوگ اس کا چرچا کرتے ہیں کہ ولیمہ ایساتھا، دعوت الیم تھی۔ایسے ہی فرمایا کہ دین کی دعوت میں خوبی پیدا کرو۔ ہم سے پوچھاجائے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ پچھنیں چاہتے ،کوئی دوسری نیت نہیں، ورنہ یہ دعوت نہیں عداوت ہوگی۔اس لئے ہم پریہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعوت میں خوبی پیدا کریں، پہلی خوبی نیت کی ہے۔کوئی چیز مطلوب نہ ہو، ہمارے سامنے دوبا تیں ہوں کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں میں آ جائے اور اللہ راضی ہوجائے،نیت کی خوبی ہے۔ کوئی چیز رہتی ہے کہ اللہ راضی ہوجائے، نیت کی خوبی ہے۔ کہ اللہ راضی ہوجائے، نیت کی خوبی ہے۔ کہ اللہ راضی ہوجائے، نیت کی خوبی ہے۔ کہ اللہ راضی ہوجائے، نیت کی خوبی ہے تو گھراتی ہوتا کے اور اللہ راضی ہوگا۔اندر کوئی چیز رہتی ہے تو گھراتی ہے۔ دوبا کیا گھراتی ہے۔ دوبا کیا گھراتی ہے۔ دوبا کیا گھراتی ہے۔ دوبا کیا گھراتی ہوتا کے، اور کیا گھراتی ہے۔ دوبا کیا گھراتی ہوتا کیا گھراتی ہے، اور کیکھراتی ہوتا کیا گھراتی ہے، اور کیکھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کیا گھراتی ہے، اور کیکھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کیا گھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کیا ہوتا کیا گھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کھراتی ہوتا کیا ہوتا کیا کھراتی ہوتا کیا ہوتا کیا کھراتی

#### حسن نیت کے ساتھ حسن عمل بھی ہو:

اس کئے کہتے ہیں کمخلصین ہی ہدایت کے چراغ بنیں گے، ہدایت کی روشی مخلصین ہی ہدایت کی روشی مخلصین سے پھیلے گی۔اس کے پیچھے خوب ترقی ہوگی۔حضور کی صحابہ سے یہی کہتے سے کہ پچھمت جا ہو،اللہ تمہیں بہت دے گا،اس کئے حسن نیت کی دعوت دی جاتی

ہے کہ کہ نیت میں خوبی پیدا کرو، کوئی شورنہیں، کوئی بڑھا وانہیں، کچھ نہیں۔ دوسرایہ ہے کہ کہ نیت کے ساتھ حسن عمل ہو یعنی اپنی کوشش اور عمل اچھے سے اچھا ہو۔ سر سے لے کر پیر تک ہر عمل اچھے سے اچھا ہو، جیسے کہ دنیا کے کام اچھے سے اچھا کر تاہے۔ آ داب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہو، اس کو حسن عمل کہتے ہیں۔ حسن نیت کے ساتھ حسن عمل مطلوب ہے۔ ﴿ وَمَنُ أُحُسَنُ قَولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَدِلًا صَالِحاً ﴾ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جواللّٰہ کی طرف کو عاور اپنے عمل کوشریعت کے مطابق سنت کے مطابق بناوے۔ بلاوے اور اپنے عمل کوشریعت کے مطابق سنت کے مطابق بناوے۔ بلاوے اور اپنے عمل کوشریعت کے مطابق ، سنت کے مطابق بناوے۔

# ايغ عمل كوتقوى والابناؤ:

اپنے کام کوتقوی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ نے جو جان و مال دیا ہے اس کو اچھا سے اچھی جگہ لگائیں، اس کے جو لواز مات ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ نے اپنے کام کو تقوی کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن نے مشورہ دیا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے آپ سب خرچ دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، حالات بھی آتے ہیں، خرور یات بھی کھڑی ہوتے ہیں، اس کے لئے مال رکھو، یہ ضروریات بھی کھڑی ہوتی ہیں، اس کے لئے مال رکھو، یہ رائے دی۔ تو کہا کہ اللہ نے ہم کوتقوی دیا ہے، جوتقوی سے کام کرے گا، اللہ اس کے کے ماتھ کرتے کام کوآسان کردے گا۔ یہ حجابہ گی بڑی خوبی تھی کہ اپنے کام کوتقوی کے ساتھ کرتے کام کوآسان کردے گا۔ یہ حجابہ گی بڑی خوبی تھی کہ اپنے کام کوتقوی کے ساتھ کرتے کام کوآسان کردے گا۔ یہ حجابہ گی بڑی خوبی تھی کہ اپنے کام کوتقوی کے ساتھ کرتے کام کوآسان کردے گا۔ یہ حجابہ گی بڑی خوبی تھی۔ ہاں! یہ بڑی خوبی ہے۔



#### اخلاق سے دعوت کو یائی پہنچتا ہے:

حسن نیت اور حسن عمل کے بعد تیسری بات حسن اخلاق ہے، یہ بہت ضروری ہے، اخلاق ہے، یہ بہت ضروری ہے، اخلاق سے دعوت کو پانی ملے گا۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس وقت جہالت ہوتی تھی، جہالت کی باتیں، جہالت کا مزاج، بنی اسرائیل کی طرح کہ اللہ نے ان کو سمندر بھاڑ کر پارکیا اور کا میاب کیا، لیکن جیسے ہی نجات پائی اور دیکھا کہ لوگ بت پرسی کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسابت لے آؤ۔ ﴿فَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مَن وَبِرُی جَالُلُ قُوم ہو، نبیوں کے سامنے جہالتیں ہوتی ہیں، اخلاق سے کام کیا تو یہ جہالتیں چھٹ جا ئیں گی۔

#### جہالت کامقابلہ اخلاق سے ہوتا ہے:

جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا، جہالت کا مقابلہ تواخلاق سے ہوتا ہے۔ جب حضور ﷺ کے تو بہت بڑی جہالت تھی، چیسوسال ایسے گذر ہے تھے کہ کوئی نبی نہیں آئے، بہت سخت جہالت تھی۔ اس جہالت کے توڑ کے لیے حضور ﷺ واخلاق کا بہت او نچا معیار دیا گیا۔ لہذا جس طرح دعوت دینے والے کی نیت اور عمل میں خوبی کا ہونا ضروری ہے ، اس طرح اس کے اخلاق میں خوبی بھی ضروری ہے کہ اس کے اخلاق میں خوبی بھی ضروری ہے کہ اس کے اخلاق او نیچ ہوں ، اپنوں کے ساتھ بھی ، پر ایوں کے ساتھ بھی ، چھوٹوں کے ساتھ بھی ، بڑوں کے ساتھ بھی ، براوں کے ساتھ بھی ، جہالت بھی ، بروں کے ساتھ بھی ، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے کہ اس سے جہالت

ٹوٹے گی۔اس کئے ہماری دعوت اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، جتنا دعوت کا عروج ، اتنا ہی اخلاق کا بھی عروج ہونا چاہئے۔

جب دعوت میں عروج نہیں تھا تو صبر کرنا پڑتا تھا، کیوں کے لوگ مانتے نہیں سے ۔اب جب کام کاعروج ہے تو اکرام ہے،اس دفت دشمنیاں تھیں،اور فتح مکہ کے بعد فیاضیاں ہیں،لہذا انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا کہ آج تمہارے لیے معافی ہے، حالال کہ دہ سب ایسے مجرم سے جیسے حکومتوں کے مجرم ہوتے ہیں، کا لے لسٹ میں نام ہوتا ہے۔تو فر مایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گاجو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔سب کے ساتھ حسن سلوک کیا،سب کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا۔حضور سے نیا اقتدار نہیں بتایا، بلکہ اپنے اخلاق بتائے کہ اب تو یہ اللہ کے بندے ہیں،اوران کو معاف بھی کر دیا،ان کے لیے راست کے صاحف کیا۔وران کاخوب اکرام کیا۔

# <u>کام کوچیچ رخ پرلا ناضروری ہے:</u>

یہ کام تو اس لئے ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں کام پرلگ جائیں، یہ ہیں کہ ہماری حیثیت بن جائے مجمع کام کولوگوں کے سامنے لاویں گے، کام کو صحیح رخ پرلا نا ضروری ہے۔ کام کو صحیح رخ پرلا نے کے لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کریں گے، اللہ کی مدد صحیح رخ پر آتی ہے، اس لئے اپنارخ صحیح ہونا اللہ سے دعائیں بھی کریں گے، اللہ کی مدد صحیح رخ پر آتی ہے، اس لئے اپنارخ صحیح ہونا

چاہئے۔ کام میج ترتیب سے ہو، اس میں حسن نیت بھی، حسن عمل بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہو، کی راستے کھولے گا، اللہ تعالی رکا وٹیس دور کرے گا، "اَبُشِرُو وَامِّلُوا مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

# حق کڑ وااور باطل میٹھا ہوتا ہے:

بات جتنی صحیح ہوتی ہے اتن ہی کڑوی ہوتی ہے، حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے۔ اس لئے کام کوضیح ترتیب سے کرنا ہے اصولوں کے ساتھ، آواب کے ساتھ۔ جواگلوں نے کیا ہے اس طریقہ کواختیار کرنا پڑے گا۔ حضور ﷺ فرماتے سے کمیرے بعد بہت اختلاف کھیلےگا،' فَانَّهُ مَنُ یَعیشُ بَعُدِیُ فَسَیکُونُ اِخْتِلاَفاً شَدِیْ فَسَیکُونُ اِخْتِلاَفاً شَدِیْ فَسَیکُونُ اِخْتِلافاً شَدِیْ اِنْ کا اس وقت تم کیا کروگے؟ کہ مہیں دین کے کام کواصول وآ داب کے ساتھ اس طرح پیش کرنا ہے جس طرح پہلوں نے کیا، اس کے بعد بھی کوئی اختلاف کرے تو یہ اختلاف نہیں جس طرح پہلوں نے کیا، اس کے بعد بھی کوئی اختلاف کرے تو یہ اختلاف نہیں انجاف ہے، ورنہ اختلاف تو بہت اچھی چیز ہے۔

# عمل میں تواختلاف ہوسکتا ہے دین میں نہیں:

اختلاف تو اچھی چیز ہے، اختلاف سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، جس طرح سے روزی کے بہت سارے راستے ہیں، اس طرح دین کے بھی بہت سے

راستے ہیں،اس لئے عمل میں تو اختلاف ہوگا ،لیکن دین میں اختلاف نہیں ہوگا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کسی نے کہا کہ
کوئی کہتا ہے کہ وتر کی رکعتیں تین ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں وتر تو صرف ایک رکعت
ہے! تو ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ حضور کے کے صحابی ہیں، کرنے دو۔

#### <u> ہرا تفاق ممروح نہیں ، ہراختلاف مذموم نہیں :</u>

شریعت میں اعتدال ہے، ہرا تفاق مدوح نہیں ہوتا اور ہراختلاف مذموم نہیں ہوتا ہے،جس اتفاق سے دین کوفائدہ ہووہ اتفاق ٹھیک ہے اور جس اختلاف سے دین کوفائدہ ہووہ اختلاف بھیٹھیک ہے۔جس اختلاف میں کوئی غرض نہ ہواس اختلاف ہے دین کوکوئی نقصان نہیں ہوگا اور جس اتفاق میں غرض ہوتو اس اتفاق سے دین کو بڑا نقصان ہوگا۔اس لئے دین کو مجھنا بہت ضروری ہےاوراس کو مجھنے کے لئے بڑوں کو و كَيْمنايرٌ تائ فرمايا كه "الْبَرُ كَةُ مَعَ اكابر كُمُ" بركت توتمهار برول كساته ہوگی ۔اس لئے اعتدال اور درمیانہ بن اختیار کرنا ہے۔رایوں کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے،اور بہتو ہوگاہی۔ کیوں کہ جیسے وکیلوں کا اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے تواس سے عمل میں گنجائش نکلتی ہے۔ایسے ہی دین میں بھی ہے کہ رایوں کے اختلاف سے عمل میں گنجائش نکلتی ہے۔اس طرح اختلاف رحمت ہوتا ہے کیکن جو اختلاف غرض کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ تو مصیبت بن جاتا ہے۔

#### برنامی سےایے دین کو ب<u>حانا ہے:</u>

اس لئے فر مایا کہ جبیبا تمہارے بڑوں نے کیا اس طرح کرو۔حضور نے فر مایا که میری سنت دیکھو،میرے صحابہ کی سنت دیکھو، ان کا اختلاف دیکھو۔اس طرح اینے دین کی حفاظت کے لیے کا م کوصبر کے ساتھ اورا خلاق کے ساتھ کرنا ہے۔اچھے اسلوب اوراچھے ڈھنگ سے دین کا کام کرنا ہے تا کہ شرظا ہرنہ ہو۔ بدر کے میدان میں حضور ﷺ نے صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے دشمن کے جاسوس کو پکڑا ہے اوران سے یو چھ تا چھ کررہے ہیں کہ تمہارے کیا حالات ہے؟ تمہاری کیا طاقت ہے؟ وہ بتانہیں رہے تھے، اور صحابہ ان بریختی کررہے تھے،حضور ﷺ نے ان صحابہ کو یو جھا کہ بات کیاہے؟ توانہوں نے کہاہم ان کوحالات یو چھتے ہیں اور وہ بتاتے نہیں ہیں،اس لئے ہم ان کو مارر ہے ہیں۔اللہ کے رسول ﷺ نے کہا کنہیں! نہیں! انہیں مت مارو۔ پھر حضور ﷺ نے یو جھا کہ تہاری فوج کے کھانے کا کیا نظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہرروز دس اونٹ کٹتے ہیں۔تو حضور ﷺ نے فر مایا کہ مجھے میں آگیا۔ان کی فوج میں ایک ہزار آ دمی ہے، کیوں کہ ایک اونٹ کوسوآ دمی کھاتے ہیں۔ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ، ان کی تعداد معلوم ہوگئی۔ان کو مارومت، مارنے سے بدنامی ہوتی ہے،حضور ﷺ بدنامی سے بہت بچتے تھے۔

#### <u>دین کے لیے حسن اسلوب بہت ضروری ہے:</u>

دین کے کام کے لیے اچھے اسلوب اختیار کرنے ہوں گے، ایک آ دمی حضور



کی خدمت میں آیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے ،حضور کے ناراض ہوئے، کیوں کہ زنا کوساری شریعتوں میں گناہ کہاہے۔تو حضور کے خرمایا کہ بھائی! کوئی تمہاری بہن سے ایسا کرے، تمہارے ماں سے ایسا کرے تو کیاتم اس کو بسند کروگی؟ اس نے کہا کہ نہیں! ہرگز بسند نہیں کروں گا۔ پھر حضور کے اس کو دعاء دی کہ اللہ اس کے دل کو پاک فرمادے، تواس آ دمی نے زناسے تو بہ کرلی۔ اس کو اسلوب کہتے ہیں۔ دنیاسے شراور برائی کوختم کرنے کا کیا اسلوب ہونا چاہئے، اس کو سیکھیں۔ اسلوب جونا چاہئے ، اس کو سیکھیں۔ اسلوب ہونا چاہئے ہوں کے گاہ

# <u>بهارے کام میں مقابلے اور جھگڑ نے بیں ہیں:</u>

اس لئے میرے بھائیو!اس کام کو سجھنے کی ضرورت ہے، سکھنے کی ضرورت ہے، اور سکھنے سبجھنے کے لیے بید و بھنا ہے کہ ہمارے بروں نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا؟اس سے اعتدال پیدا ہوگا اور اعتدال کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور سبجھ سبجھ کرکے اس کام کوامانت جان کر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، مقابلے ہمارے کام میں نہیں بین، جھڑے کی میں ہم صبر کریں بین، جھڑے کے ہواب میں ہم صبر کریں بین، جھڑے کے ایک دور صبر کا ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اختلاف ہونے گے تو صبر کرو۔ قرآن میں بید میر کا ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ اختلاف ہونے گے تو صبر کرو۔ قرآن میں بید میر ایس ہے، جھڑے واکنت نے اُن اُن میں بیدا ہوجائے تو جھڑا اند کرو والے بیدا ہوجائے تو جھڑا اند کرو میر کرو۔ پھر اللہ تعالی صبر کے پھل دکھائے گا۔

کام کی ابتداء کمزور ہوتی ہے لیکن کام کرنے والے جمیں گے تو اللہ تعالی اس کو اپنی قدرت سے اوپر لاویں گے، دانہ اگتا ہے، یا شطی اگتی ہے تو ابتداء میں وہ کمزور ہوتا ہے، پھر پھل دیتا ہے۔ اس لئے اللہ سے امید کرتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، چھے اصولوں کے ساتھ، چھے ترتیب کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ کھی اور ساری امت کو نصیب فرمائے۔

#### دین تو خیرخوابی اور مدر دی کا کام <u>ہے:</u>

دین ہمدردی کا نام ہے، ہمارا کوئی وشمن نہیں ہے۔ وشمنیاں اور عداوتیں تو ہمارے

ہماں ہے ہی نہیں، دلوں کوصاف کرنا ہے، سب کے بارے میں ہمدردی ہو، جوہم کوچا ہے ان

کے لیے بھی اور جوہم کونہ چا ہے ان کے لیے بھی۔ سب کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دین کی صحح
شکلوں کو پیش کرنا ہے۔ دین تو خیرخواہی کا نام ہے۔ ہرایک کے لیے بھلائی چاہنا ہے۔ ہمارا

طریقہ تو یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرنے والوں کی خوبی دیکھیں۔ یہ کام تو پتہ مارو (مشکل) ہے،

اس میں تواپنے آپ کو پیسنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالی اوپر لاتے ہیں۔ کبراور بڑائی کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دانہ زمیں میں جاکرا پنے آپ کومٹادیتا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے آپ کومٹادیتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی اپنے آپ کومٹادیتا ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ سے مدد ما نگتے ہوئے اس کوکرتے رہنا ہے۔

-----

# دنیاحالات کا گھرہے

بیان نمبر[٤]

کل ہندیرانوں کاجوڑ

مؤرخه ۲رجمادی الثانی ۱۳۳۸ همطابق ۲۵رفروری کامیرء بروزبده بعدنماز مغرب

بمقام بنگلور صوبه : کرناٹکا

#### اقتياس

دعوت میں اللہ تعالیٰ ہی کا تعارف زیادہ ہونا چاہئے کہ اللہ کون ہیں؟ نبی اپنی دعوت میں خدا کی خدائی کو بولتے ہیں تا کہ اللہ کی طاقت پر،اس کے فیصلوں پر یفین ہوجائے۔دیھو! اللہ نے بید یا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ نے بھی ایسے کاریگری کی ہیں جواس کی قدرت پر یفین بڑھاوے،ایمان بر ھاوے،ایمان بر ھاوے۔اللہ فرماتے ہیں ﴿أَلُهُ نَخُلُقگُم مِّن مَّاء مَّهِ عِين ﴾ کیا ہم نے تمہیں ایک ناقدر پانی سے بید انہیں کیا؟ کتنی بڑی قدرت کہ پانی سے نقشہ بنایا! پانی پرکوئی نقشہ بنتا نہیں ہے؟ کاغذ پر تو بے گا، پیرانہیں کیا؟ کتنی بڑی قدرت کہ پانی سے نقشہ بنایا! پانی پرکوئی نقشہ بنتا نہیں ہے؟ کاغذ پر تو بے گا، قدرت کی بات ہے۔ پھر جب صورت تیار ہوئی اور پچے تیار ہوگیا اور ماں جب اس کونہلا دھولا کرمجلس میں لاتی ہے تو اس بچے پرسب کو بیار آتا ہے۔اللہ ایک پانی کی بوند کو بڑی صورت بنا تا ہے، سوچو! آج میں یانی پرکس نے نقشہ بنایا؟ یانی پرتو کیا، برف کی چھیل پر بھی نہیں بن سکتا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُ لُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ فَبِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لاَ إِللهَ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولا اَنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ لاَ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولا اَنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً وَرَسُولُهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً كَثِيراً . اَمَّا بَعُدُ

#### الله کی نعمتوں کی یا در ہانی:

میرے پیارے بھائیو! اللہ کے نبیوں کا پیطریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کواللہ کی نعتوں کی یادد ہانی کرواتے تھے، نعتوں کی یادد ہانی کراکراللہ کے احکام پر کھڑا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہرآ دمی یہ سوچے کہ مجھ پر اللہ کی کیا نعمیں ہیں؟ کیوں کہ آ دمی نعمتوں میں مشغول ہوکراللہ کو بھول جاتا ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے اسباب میں بیتا ثیر ہے کہ وہ آ دمی کو غافل کردے۔ مال غافل کرے، اولا دنیا کے اسباب میں بیتا ٹیر ہے کہ وہ آ دمی کو غافل کردے۔ مال غافل کرے، اولا دخیا اللہ کی نافل کرے، یہ سب چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، اس لئے آگاہ فرمایا ہے:
﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِینَ آ مَنُوا لَا تُلْهِکُمُ أَمُوالُکُمُ وَلَا أَوُلادُکُمُ عَن ذِکْرِ اللّٰهِ ﴾ (سورهُ منافقون: ۹) اے ایمان والو! تمہارے اموال، تمہاری اولا وتمہیں اللہ کی یا دسے یعنی منافقون: ۹) اے ایمان والو! تمہارے اموال، تمہاری اولا وتمہیں اللہ کی یا دسے یعنی اس کی اطاعت سے غافل نہ کردے۔ اس طرح ہر چھوٹی بڑی نمتیں غافل کرنے والی ہیں ان کی تا ثیر ہی یہ ہے اور اسباب کو اللہ نے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا

ہے، اسباب تو انسان کے فائدے اور گذارے کے لئے بیدا کئے ہیں، اسباب سے آدمی کا گذارا ہوتا ہے، اس کی ضرور تیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسباب سے آدمی کا تعلق بہت جلدی ہوجا تا ہے۔

#### الله كى نعمتوں میں غور كرو:

لہذااللہ کی جو تعین تمہارے پاس ہیں اس میں غور کرو، سوچو۔ حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ نعمتوں کو سوچو کہ کیا کیا نعمتیں ملی ہیں؟ کہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تم میں انبیاء علیہ السلام کے پیدا دیا ﴿إِذَٰ جَعَلَ فِیْ کُمُ أَنبِیاء ﴾ دوسری نعمت ہے کہ اللہ نے تم میں انبیاء علیہ السلام کی بیدا دیا ﴿إِذَٰ عَمَلَ فِیْ کُمُ أَنبِیاء ﴾ دوسری نعمت ہے کہ تمہیں باوشا ہت دی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے اور اللہ انتاج دی ہے، واؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے اور وہ بادشاہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا عہدہ ملاتھا۔ بنی اسرائیل کو بیسب یا دولا یا کہ تم نے تمہیں بادشاہت دی۔ ہاں! بادشاہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کا پورا گھرانہ شاہی خاندان کہلاتا ہے۔ گویا اس کا ہر ہر فرد بادشاہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ یہ شاہی خاندان کا فرد ہے۔ یہ مثال تھی نعمتوں کو یا دولا کر اللہ کی طرف بلانے کی ، اللہ کی طرف سے آئی ذمہ دار یوں پر کھڑ اکرنے کی ۔ بیا چھا اور آسان اسلوب ہے۔ طرف سے آئی ذمہ دار یوں پر کھڑ اکر نے کی ۔ بیا چھا اور آسان اسلوب ہے۔

#### بنده تکلیف میں نعمتوں کو بھول جاتا ہے:

اللَّد تعالَى بھی نعمتیں یا دولاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا،

تا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کوسو چا کرے کہ میرے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اور پھر ان کا شکرادا کرے۔ بندہ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، کین بھی ایک تکلیف آگئ تو وہ ساری نعمتوں کو بھول جا تا ہے اور ایک تکلیف، ایک نقصان کو یا دکر تا رہتا ہے کہ مجھے تو یہ ہوگیا ہے۔ کوئی ایک تکلیف آجائے تو اس کی شکایت شروع ہوجاتی ہے۔ مجھے یہ ہوگیا ہے۔ اس کے ماسواء جتنی نعمتیں ہیں شروع ہوجاتی ہے۔ اس کے ماسواء جتنی نعمتیں ہیں الجھ جا تا ہے۔ اس کے یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کو باد کروکہ شکایت تو ایک تکلیف میں الجھ جا تا ہے۔ اس کئے یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کو باد کروکہ شکایت تو ایک تکلیف کی ہی ہے نعمتیں بہتہیں ، پھر بھی شکایت کے کربیٹے جا تا ہے۔ اس ایک تکلیف کی ہی ہے نعمتیں بہتہیں ، پھر بھی شکایت کے کربیٹے جا تا ہے۔ اور اپنی ذمہ داری یوری نہیں کر تا ہے۔

# نفس چھوٹے بچہ کی طرح شاکی ہے:

نفس بہت جلدی شکایت کرنے والا ہوتا ہے ، چھوٹے بچہ کی طرح سے فوراً شکایت کرنے والا ہوتا ہے ، چھوٹے بچہ کی طرح سے فوراً شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔اس لئے کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف آگئی تو باقی نعمتوں کو بھول مت جاؤ، بلکہ ان کاشکرادا کرو، اور تکلیف کے بارے میں اللہ سے اچھا گمان رکھوکہ اللہ نے مجھ پر جو تکلیف ڈالی ہے یہ سی حکمت سے ڈالی ہے۔

#### الله کی قدرت اور حکمت:

الله تعالی قدرت سے بھی کام کرتے ہیں اور حکمت سے بھی ، جو چیز قدرت سے ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جو چیز حکمت سے ہوتی ہے تو چونکہ اس چیز کی حکمت آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ۔ مثلا: کسی کوغریب بنادیا، کسی کو بیمار بنادیا۔ اللہ نے اس کو

کیوں بیار بنایا؟ کیوں غریب بنایا؟ اس کی حکمت معلوم نہیں ہے، اس کئے وہ شکایت کرتا ہے، حالاں کہ پنہیں ہونا جا ہئے۔

#### الله سي تعلق اور كمان صحيح هو:

الله سے اپنا گمان اور تعلق صحیح ہونا چاہئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم مسلمانوں میں اللہ سے اچھے گمان کا دروازہ کھل جائے تو اللہ کی عطاؤں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔اس لئے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہواور آپس میں بھی اچھا گمان ہو۔اگر ایسا ہوجائے تو اللہ کی عطاؤں اور نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔

حضور کی اینے ساتھیوں سے یفر ماتے تھے کہ دیکھو! تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ عنہ کی میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضور کی نے وفات سے بچھدن پہلے یہ بات فر مائی تھی کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ کیوں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔

#### الله ك خزان لامحدود بين:

نفس میں شکایت بہت جلدی پیدا ہوجاتی ہے اور مایوسی بہت جلدی آجاتی ہے،
نامیدی آجاتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے
کرتے ہیں، ناامید ہونے کی کیا بات؟ کیا اللہ کے خزانے میں کوٹاختم ہوگیا؟ نہیں!

الیانہیں ہے، بلکہ اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ تب سے خرچ ہور ہاہے، اب بھی وہ بھرے ہوئے ہیں اس میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔

#### شیطان ما یوسی لا تاہے:

اکثر دین کے کام کرنے والوں پر شیطان مایوسی لاتا ہے، ناامیدی لاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگیا، ہمارا تو یہ ہوگیا۔ پھر ناامید ہوکر کٹ جاتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت جی مولا ناالیاس صاحبؒ فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گناہوں میں ڈال کرآ دمی کواللہ سے دور کردیتا ہے اسی طرح وہ ناامیدی اور مایوسی ڈال کر بھی اللہ سے دور کرتا ہے کہ تو تو اسے ہی ہیں۔ تیرے دور کرتا ہے کہ تو تو اسے ہی ہیں۔ تیرے حالات تو سدھر نے ہیں ۔ تو کیا اللہ تعالی اس کو بھول گیا؟ نعوذ باللہ ۔ کیا اللہ تعالی ظلم کرے گا؟ نعوذ باللہ ۔ اللہ تو بھول بھی نہیں کرتا ۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ایسا ہوگیا؟ کہ یہ حکمت ہے، اس لئے اللہ سے امیدوارر ہیں، ناامید نہ بنیں۔

#### <u>شیطان اللہ سے ناامید ہے اور دوسروں کو بھی ناامید کرتا ہے:</u>

شیطان خود بھی اللہ سے ناامیہ ہے، اس کوابلیس کہتے ہیں۔ اہلیس سے اہلاس سے معنی ناامید کے ۔ تو شیطان اللہ سے ناامید ہے اس کئے وہ دوسروں کو بھی ناامید بناتا ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو تو کتنے سال سے کام کرتا ہے! تیرا کام تو بنانہیں، تیرا حال تو بنانہیں، حالاں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو نہ دیناکسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جواللہ ہی جانتے ہیں۔

#### حكمت تو صرف الله بي جانتے ہيں:

میرے بھائیو! حکمت تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں ،اس لئے اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے اگر ایک دروازہ بند کردے تو گبھرانانہیں چاہئے ، کیوں کہ وہ اپنے نضل سے دوسرا دروازہ کھو لنے والا ہے ، بھی بھی دریہ وجاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ابھی بھی ہیں ،ان کو اولا دنہیں تمیں برس ہو گئے! تمیں برس کے بعدان کے یہاں اولا دہوئی۔ اب کون ناامید ہو؟ ایک دوسرا بھی میراساتھی ہے،اس کوبھی کوئی اولا دنہیں تھی ، دس برس کے بعدابھی اس کے وہاں لڑکی پیدا ہوئی۔

#### کام کرتے رہو، ناامیدنہ بنو<u>:</u>

اپنی ضرورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ناامید نہ بنو۔ دین کے کام میں بھی یہی حکم ہے کہ دین کے کام کرتے رہیں ناامید نہ بنیں۔ آج آگر ہدایت کا وقت نہیں آیا تو کل آئے گا ،کل نہیں آیا تو پرسوآئے گا ، ھدایت کا وقت آئے گا تواللہ ھدایت کا وقت آئے گا تواللہ ھدایت کا وقت آئے گا تواللہ ھدایت کھول دیں گے ،اس لئے کوئی نیا نامید نہیں ہوئے کہ بہت سال ہو گئے کوئی تاامید نہیں ہوئے کہ بہت سال ہوگئے کوئی تاامید نہیں ہوئے کہ بہت سال ہوگئے کوئی تاامید نہیں ہوئے کہ بہت سال ہوگئے کوئی تاامید نہیں ہوئے کہ بارے میں ، نہا بنی ذمہ داری پوری کر واور اللہ سے امید وار کے بارے میں ۔ اپنی ذمہ داری پوری کر واور اللہ سے امید وار رہو۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تہ ہیں خوش کر دیں گے ، اللہ لواور اللہ سے امید وار رہو۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تہ ہیں خوش کر دیں گے ، اللہ بڑی قدرت والا ہے ، اس کی حکمت ہے۔

#### دعوت میں اللہ ہی کا تعارف ہو:

دعوت میں اللہ تعالٰی ہی کا تعارف زیادہ ہونا چاہئے کہ اللہ کون ہیں؟ نبی اپنی دعوت میں خدا کی خدائی کو بولتے ہیں تا کہ اللہ کی طاقت یر،اس کے فیصلوں پریقین ہوجائے۔دیکھو!اللہ نے بیدیاہے، بیکیاہے، وہ کیاہے۔اللہ نے بھی ایسے کام بیان کئے ہیں جوقدرت پریفین بڑھاوے،ایمان بڑھاوے۔دیکھو! میں نے انسان کو ایک بوند یانی سے پیدا کیا، وہ یانی بھی احصانہیں ، نا یاک ہے۔ آ دمؓ کی اولا داسی سے بِيدا مونَى ہے۔ ﴿ أَلَمُ نَخُلُقَكُم مِّن مَّاء مَّهِين ﴾ (سورة مرسلات: ٢٠) كيا مم نے تہمیں ایک ناقدریانی سے پیدانہیں کیا؟ کتنی بڑی قدرت کہ یانی سےنقشہ بنایا! یانی یرکوئی نقشہ بنیا نہیں ہے؟ کاغذیرتو بنے گا ، دیواریر بنے گا ،لکڑی پر بنے گا <sup>ہ</sup>لیکن یا نی پر نہیں بنتا۔انسان کی شکل وصورت یانی پر بنائی ، یہ بڑی قدرت کی بات ہے۔ پھر جب صورت تیار ہوئی اور بچہ تیار ہو گیا اور ماں جب اس کونہلا دھلا کرمجلس میں لاتی ہے تو اس بچہ برسب کو بیار آتا ہے۔اللہ ایک یانی کی بوند کو بڑی صورت بناتا ہے،سوچو! آج تک یانی پرکس نے نقشہ بنایا؟ یانی پرتو کیا، برف کی چھیل پر بھی نہیں بن سکتا۔

# الله کی محبت دل میں ہوتواطاعت آسان ہوجاتی ہے:

میرے بھائیو! اللہ اپنی قدرت سے بھی بناتے ہیں اور حکمت سے بھی بناتے ہیں۔ اس کئے اللہ پرایمان لاویں، اللہ ہیں۔ حکمت سے لیتے ہیں۔ اس کئے اللہ پرایمان لاویں، اللہ پریفین رکھیں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے محبت کریں، ایمان کا ایک درجہ

ہے کہ اللہ سے محبت کریں۔اس کی محبت میں اس کی اطاعت بھی کریں۔ پھر وہ اطاعت بھی کریں۔ پھر وہ اطاعت بھاری نہیں ہوگ۔'' ﴿ وَاللَّـذِیْنَ آمَنُواْ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ﴾ (بقرہ: ١٦٥)''جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے محبت میں بہت سخت ہیں۔

# ایمان کوسنوارنے کی بنیادی باتیں:

اعلی درجہ کی بات یہ ہے کہ محبت سے اللہ کی بات مانیں، اور کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ کوراضی کرنا ہو، اللہ کوخوش کرنا ہو، اللہ کافضل حاصل کرنا ہو۔ یہ سب باتیں اپنے ایمان کوسنوار نے کی باتیں ہیں۔ اس لئے اپنا ایمان سنواری، اللہ سے اپنا معاملہ صاف شرار کھے گا، تو معاملہ معاملہ صاف شرار کھے گا، تو معاملہ اس کا لوگوں سے پڑے گا اللہ اس کوصاف شراکر دیگا۔ 'مَنُ اَصُلَحَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهِ اَس کا لوگوں سے پڑے گا اللہ اس کوصاف شراکر دیگا۔ 'مَنُ اَصُلَحَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهِ اَصُلَحَ اللہ اللہ کا معاملہ میک کر لیگا تو اللہ اس کے اور خلوق کے معاملہ کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ چابی بتائی ہے۔ حضور کی نے مدینہ منورہ اور خلوق کے معاملہ کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ چابی بتائی ہے۔ حضور کی کے میان دیا تھا، اس بیان میں یہ بات فرمائی تھی۔

الله کی طرف سے جب معاملہ صاف ہوگا تو مخلوق کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگا، یہ ایک بنیادی بات ہے، اور ساری دنیا کے لیے فرمائی ہے۔ دنیاذ مہ داریوں میں اللہ سے اپنامعاملہ صاف رکھیں۔اللہ یرایمان ہو، یقین ہواوراس کی محبت اور اس کی اطاعت ہو۔

#### **₩** 4 135 **> ₩** [

# گناه ناممکن نبیس بلکه عین ممکن ہے:

اگرآ دمی ہے کوئی گناہ ہوگیا، گناہ ہونا اور بھول ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے،
گناہ ہونا عین ممکن ہے۔ انسان ہے اس لئے اس سے غلطی ہوگی، کچھآ گے پیچھے
ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو پیداہی ایسا کیا ہے۔ اللہ نے انسان میں اپنی طاعت کا
مادہ بھی رکھا ہے اورخوا ہشوں کا مادہ بھی رکھا ہے۔ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔

#### عقل انسان کی رہبری کے لیے ہے:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے عقل دی ہے، پھر عقل دیکر شریعت دی تا کہ نتیجہ سوچے ۔ عقل کی رہبری کے لیے شریعت آئی ہے۔ جیسے آئکھوں کی روشنی ہے اوراس کے لئے چاندسورج کی روشنی ۔ کیوں کہ اگر اندھیرا ہوجائے تو پھر آئکھیں کا منہیں کریں گی۔ اس لئے چاندسورج کی روشنی بنائی ہے۔ ایسے ہی عقل دی ہے لیکن عقل رہبری کے لئے کافی نہیں ہے۔

#### <u>دین وشریعت عقل کی رہبری کے لئے ہے:</u>

اللہ تعالی نے عقل کی رہبری کے لئے دین وشریعت دیئے ہیں۔اس لئے دین وشریعت دیئے ہیں۔اس لئے دین وشریعت کو مجھواور پھراپنے آپ کوان کا پابند کرو۔ جب انسان عاقل، بالغ نہیں ہوتا حکم بھی واجب نہیں ہوتا۔عاقل بالغ ہوتے ہی حکم واجب ہوجا تا ہے۔بالغ ہوگیا یعنی عقل کو پہونچ گیا۔

دنیا حالات کا گھر ھے

#### متقی اور تائب کی جنت ایک:

میرے بھائیو! آ دمی سے گناہ ہوجانا ناممکن بات نہیں ہے۔ آ دم علیہ السلام سے ہے بھی بھول ہوئی۔ آ دم بھول گئے ، کہان کی اولا دبھی بھول جائے گی ، باپ کااثر آتا ہے۔اس کئے اگر ہم سے بھول کرخطا ہوگئی یا گناہ ہوگیا۔اب کیا کریں؟اب اللہ سے معافی مانگیں، یہی ہے مغفرت کا معنی۔اللہ تعالی متقیوں کو جس جنت میں داخل فر مائیں گے،اسی جنت میں گناہ کر کے معافی مانگنے والوں کوبھی اتاریں گے۔متقبوں ك ليَ الوجنت بي بي بي مَ وَسَارِعُ وا إلَى مَغُفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْأَرُضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ (سورة آل عمران:١٣٣١) آ كي برهوالله کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف جومتقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں ،اور وسعت میں بھی۔اوراینے غصہ کو دباتے ہیں اورلوگوں سے درگذر کرتے ہیں۔متقبوں کی بیصفت ہے کہ ہرحال میں خرچ کرتے ہیں،اور غصے کو دبا کرلوگوں کو درگذر کرتے ہیں ،ایسے ہی احسان کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں ہتقیوں اور محسنوں کے لئے جنت ہے۔

#### <u>توبدواستغفار كابدلدجنت:</u>

اسى طرح ان لوگول كے لئے بھى جنت ہے جن كے بارے ميں فرمايا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاصَتَعُفَرُ وَا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَعُفِرُ اللّهَ فَاسَتَعُفَرُ وَا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَعُفِرُ اللّهَ فَاسَتَعُفَرُ وَا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَعُفِرُ اللّهُ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَ آؤُهُم اللّهُ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَ آؤُهُم

مَّعُفُورَةٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَجَنَّاتٌ تَجُرِیُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیهَا وَنعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِیْنَ ﴾ (آلعمران:١٣٦،١٣٥) ان لوگوں کے لئے بھی جنت ہے کہ جن سے گناہ ہوگیا بخش کام ہوگیا پھرآئے اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ میں نے گناہ کی اللہ میں نے گناہ کی اللہ میں نے براکام کیا ہے، 'ظلہ سے 'نفسی ''میں نے ظلم کیا، میں نے براکام کیا ہے، میری مغفرت فرمادی واللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادی ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری مغفرت کا بدلہ جنت ہے۔ بعض کو تقوی سے جنت دیتے ہیں اور بعض کو تو بہ واستغفار سے جنت دیتے ہیں اور بعض کو تو بہ کر و کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، معاف فرمادے، میں نے خطاکی درگذر فرمادے، تو اللہ کہتے ہیں، ہاں! ہاں! ہیں نے معاف کر دیا۔ ہاں! ہاں! ہیں نے معاف کر دیا۔

# <u>دعوت میں اللہ کی شان تھلتی ہے:</u>

دعوت میں اللہ کی شان کھلتی ہے کہ اللہ کون ہے؟ اور اس کا تمہار ہے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس لئے ہے؟ اس کا تمہار ہے ساتھ فضل کا ، کرم کا ، مہر با نیوں کا ، عطا وَں کا معاملہ ہے۔ اس لئے اس کے شکر گذار بنو۔ شکا بیتیں مت کرو کہ میر اتو یہ ہوگیا ، میر اتو یہ کھوگیا۔ شکا بیت کی کوئی ایک ہی چیز ہوگی اور خمتیں بہت ساری ہوں گی ، اگر آ دمی کو بھوک آ گئی تو شکا بیت کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں ، ارے ابھی بھوک ہی تو آئی ہے اس کے علاوہ کان سلامت ، آئکھیں سلامت ، زبان سلامت ، بدن سلامت ، اولا دسلامت ، مال سلامت ۔ اتنی ساری سلامت ، زبان سلامت ، بدن سلامت ، ایسانہ کریں ۔

#### بنده بن کردکھاؤ، برابن کرنہیں:

میرے کہنے کی غرض پیہ ہے کہ اللہ کواس کا بندہ بن کر دکھاویں۔ بیہ بڑی بات ہے کہ آ دمی کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا دیا ہواہے، میں تو تیرا بندہ ہوں ۔ تو دین کے جتنے کام ہوں گے، وہ بندہ بن کر کئے جائیں گے، بڑابن کرنہیں ۔ساری نعمتیں تواللہ کی دی ہوئی ہیں، تیرا تو کچھ بھی نہیں، تیرا تو وجود بھی تیرے ہاتھ میں نہیں! تیری حیات بھی تیرے ہاتھ میں نہیں! تو توبڑا کیسے ہوگیا؟ اس کئے تدبیریہ ہے کہایئے آپ کو بندہ بنائیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں ،میرا کچھ ہیں ،میرے یاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، بیسکھایا گیا ہے۔اس لئے دین کے کام کواللہ کا بندہ بن کر کرو۔ جنعتیں آوے اس پرالٹد کا احسان مانو اور کہو کہ اے اللہ بیسب تیری طرف سے ب- صبح وشام كي دعاؤل مين آتا ب، 'اللهُ مَ مَااصبَحَ بي مِنُ نَعْمَةٍ أَوُ بأَحَدِ مِنُ خَلُقِكَ، فَمِنُكَ وَحُدَكَ لاَشَرِيُكَ لَكَ "الاجونعت بهي مير ساته مهاكسي کے پاس بھی ہوسب تیری طرف سے ہے کسی اور کی طرف سے ہیں ہے،اس لئے میں تیراشکرادا کرر ہاہوں، بینبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا اوراس کاشکرادا کرنااور ہر وقت این ذمه داری یوری کرنے کی فکر میں رہنا ہے۔ پھریہ کام آسان ہوجائے گا۔

# نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہئے:

اسی طرح جوہم سے بڑے ہیں ، جوہم سے اچھے ہیں ان کے جسیا بننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے ، ایسا کیا ہے ، تو ہم بھی ایسا کریں گے ، ان کے جیسے عمل بنائیں، ان کے جیسی اپنی ہستی نہ بنائیں۔ جیسے حضرت عمر شحصرت ابو بکر ٹیجیسے عمل بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بھی ان کے جیسیا خلیفہ بن جاؤں بلکہ یہ سوچتے تھے کہ ان کا جواعمال ہیں جس سے اللّدراضی ہوگیا، ایسے میرے اعمال بھی بن جائیں، اس کو سبقت (آگے بڑھنے کی بات) کہتے ہیں۔ یہ ہونا ہی جائیں، ہوتا ہے تو پھرآ دمی میں جمود آجا تا ہے۔

#### <u>دین کا کام استقامت سے کرو:</u>

افریقہ میں ہمارے ایک پرانے ساتھی تھے،ان کا انتقال ہوگیا، بہت قربانی والے تھے،دین کا کام بہت کرتے تھے،تو مجھ سے آ کر کہتے کہ ساتھی لوگ سال کے چلہ میں جاتے ہیں، پھر جب آتے ہیں اوران سے دین کے کام کے لئے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو سال کا چلہ دے دیا،اب اگلے سال آنا،حالال کہ یہ مقصد نہیں تھا۔ دین کا کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے۔آ دمی زمین جو تنا ہے تو بارش کا انتظار کرتا ہے، بارش ہوجاتی ہے تو بویائی کرتا ہے۔پھر اس کی نگرانی کرتا ہے پھر کھا دویتا ہے، پھر فصل آوے گی۔ مرف زمین جو تنے سے تھوڑ ہے ہی فصل آتی ہے؟ جو ذمہ داری کی جائے گی وہ آگے بڑھا ئیں گے تو حق ادا ہوگا۔

# نفس خروج مقصور نہیں، ذمہ داری سمجھنامقصور ہے:

چلہ لگانا مقصد تھوڑا ہی ہے؟ بلکہ وہ تو ذمہ داریوں کو سجھنے کے لئے ہے۔خالی وقت پورا کرنے کے لئے نہیں ہے، ذمہ داری سجھنے کے لئے گئے تھے کہ ہم پر کیا کیا ذمدداری آتی ہے۔اللہ کے راستہ میں رہ کر کہ ذمہ داریوں کو بھینا پھران کو پورا کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اور جو کرتے ہیں ان کی زندگی کود کھنا، پوچھ پوچھ کوچھنا ، مان کرچلنا، بیر قی کا ذریعہ ہے، ورنہ جمود ہے کہ بس وقت لگ گیا، حالاں کہ ایسانہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے راستہ میں چلانا ہے اپنی ذمہ داریوں کو بیجھنے کے لئے ۔ بیع غرض ہے، نفس خروج مقصود بالذات نہیں ہے، جیسے خالی چکی کا پھر نامقصود نہیں ہے بلکہ دانے ڈالواور پھراؤ، بغیر پچھڈا لے ہوئے خالی چکی خالی چکی کا پھر نامقصود نہیں ہے بلکہ دانے ڈالواور پھراؤ، بغیر پچھڈا لے ہوئے خالی چکی کے لئے ہے۔اللہ کے راستہ میں پھرتے بھرتے دین کی حرکت سمجھ بوجھ بیدا کرنے کے لئے ہوگئے۔ ﴿فَالُونُونُ اللّٰہُ اِنْ فَاللّٰہُ اللّٰہُ اِنْ فَاللّٰہُ اِنْ فَاللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الل

# دین کی سمجھ پیدا ہونے کی نشانی:

وقت پوراکرنامقصود نہیں ہے، بلکہ دین کا سمجھنامقصود ہے، دین کی سمجھ کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی ہے ہے کہ اس کے اندراپی آخرت بنانے کی فکر پیدا ہوجائے کہ مجھ کومیری آخرت بنانی ہے کیوں کہ مجھ کوآخرت میں سدار ہنا ہے۔ بید بنی سمجھ کی ایک نشانی ہے۔ "مَنُ یُرِیُدِ اللّٰهُ بِهِ خَیُراً یُفَقِّهُهُ فِیُ الدِّیْنِ "جس کے ساتھ اللّٰد ایک نشانی ہے۔ "مَنُ یُرِیُدِ اللّٰهُ بِهِ خَیُراً یُفَقِّهُهُ فِیُ الدِّیْنِ "جس کے ساتھ اللّٰد بھلائی کا ارادہ کرے گااس کواپنے دین کی سمجھ دیگا، بیصدیث کا مضمون ہے۔ اپنی دنیا سے آخرت بنانے کی فکر آوے بید بنی سمجھ کی نشانی ہے۔ ایک صدیث میں صراحة اس

بات كوفر ماياكم "ألْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ "مجهداراور بات كوفر ماياكم "أفق بي الموق آدمى وه ہے جوابی نفس پرقابو پائے اور موت كے بعد كام آنے والاعمل آج كرے، يہ جهداراور ہوشمند ہے۔ علماء نے اس كودين كى سمجھ كى علامت كھا ہے۔

#### آخرت کا نقصان بھاری ہے:

آخرت کا نقصان نہ کرے، آخرت کا نقصان بہت بھاری ہے اور دنیا کا نقصان ہوت ہو ہو گئی وہ آئے ہاکا ہے، وہ تو گؤر بھی ہوجا تا ہے، ہمارے ایک دوست کے یہاں چوری ہوگئی وہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے یہاں چوری ہوگئی ہے اور چوروں نے بچھ چھوڑ اہی نہیں ،سب کچھ لے گئے، بیچارہ مالی اعتبار سے نرادھار ہوگیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا، وہاں پھر سے کام جم گیا، کمائی ہوئی تو مالدار ہوگیا، پہلے گاؤں میں صرف ایک گھر تھا، پھر دوسرا گھر خریدا۔ چوری والا سارا نقصان پورا ہوگیا۔ لیکن اگر آخرت کا نقصان ہوگیا تو وہ پورا نہیں ہوگا کہ جس نے رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری عمر روزہ رکھے تو بھی اس کا بدل نہیں ملے گا۔ اور جس کی ایک نماز فوت ہوگئی تو گویا کہ اس کا مال جان سب تاہ ہوگیا، یہ مثال ہے۔ اس لئے بچھوداروہ ہے جوآخرت کا نقصان نہ کرے۔

# <u> آخرت کود نیا پرتر چیح دو:</u>

حدیث میں بیمشورہ دیا گیاہے کہ جوآخرت کی طرف دھیان دے گااس کی دنیا کا نقصان ہوگا،اور جودنیا کی طرف دھیان دے گااس کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ بیدو پلے ہیں کہ ایک کی طرف دھیان دو گے تو دوسرے کا نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو فر مایا''آثروا ما ابقی علی ما افنی ''جو چیز باقی رہنے والی اس کو جھکا دواس پر جوفنا ہونے والی ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ رہبری ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کا نقصان ہوگا۔ جب دین و دنیا کا مقابلہ پڑ جائے تو دین کور جے دو۔ یہ دین کے مجھ دار ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنی آخرت بنا تا ہوا کام کرے گا۔

### ونیا آخرت بنانے کے لئے دی گئی ہے:

دنیا کیوں دی گئی؟ دنیا آخرت سنوار نے کے لئے دی گئی ہے، جیسے لوگ زمین دیے ہیں کہ زمین کیوں دی گئی ہے؟ زمین اس لئے دی گئی ہے کہ اس میں کھیتی ہو، اور اس سے پیداوار ملے۔ دنیا یہ کھی آخرت کی کھیتی ہے، 'السدیا مرزعة الآخرة '' صحابہؓ جب دین کو لے کر دنیا میں پھرتے تھے تو لوگوں سے یہی ایک بات کہتے تھے کہ ''ان ہمارے زائم وارادے کہتے تھے کہ ''ان ہمارے زائم وارادے آخرت بنانے کے ہیں، ہم اسی لئے پھررہے ہیں، اسی لئے ہم دنیاوی نقصان کو برداشت کررہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا بنانے کے لئے نہیں پھررہے ہیں۔

#### نادانی کیبات:

اصل اور عقلمندی کی بات بیہ ہے موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت بنالے عقلمندی کی بات ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے۔ اور نادان کون ہے؟ نادان وہ ہے جوا پنی دنیا سے فقط دنیا بناوے، جیسے قارون نے کیا، قارون کو دنیادے کریہ دعوت دی گئی میں کہ ﴿وَابْتَعْ فِیْمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾ جھے کواللہ نے جودے رکھا ہے اس سے تواپی آخرت بنالے، صاف صاف بات کہی تھی، ﴿وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ اللَّهُ الدُّنْیَا ﴾ تواپنا حصہ مت بھول۔ اس نے اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائی، نافر مانی کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔

#### <u>دین کے کام میں دوام واستقامت پیدا کرو:</u>

یہ بات صرف قارون کے لئے نہیں ہے،قر آن کریم میں بیآیت نازل ہوئی ہے جوساری دنیا کے لئے مدایت ہے۔جس کسی کے پاس دنیا ہو،جتنی بھی ہو،وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنالے، یہ قاعدہ ہے۔اور اس پر دوام واستقامت پیدا کرے، گاہے گاہے اور کبھی کبھی کرلیا ایسانہیں بلکہ استقامت پیدا کرے۔ دین کے كام كرنے والے اپنے كام ميں دوام واستقامت بيدا كريں، اپنے آپ كويابند بنائیں۔ بیھدایت اللہ تعالی اینے بندے نبیوں کو دیتے ہیں۔جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی یابندی کرو۔حضور ﷺ کوبھی یہی تھم دیا گیا'' ﴿فَاسُتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ ﴾ (سورهٔ ہود:۱۱۲) اے نبی یا بند ہوجائے، کیسے یا بند؟ کہ جسیاحکم ملاہے ایسے یا بند ہو جائئے۔حضور ﷺ پرسورہ ہود کی بیآ بت بہت بھاری تھی۔آپ فر ماتے تھے کہ سورهٔ ہود نے مجھ کو بڑھا کر دیا۔

#### <u>صرف یا پچ کام دین ہیں ہیں:</u>

صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کریوں فرماتے تھے کہ ''لیست کے الراحة ''کہآپ ﷺ کے لئے زندگی کوئی راحت نہیں ہے، ذمہ داری اور پابندی کی وجہ سے آپ کوراحت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کے کام نہیں بنانا، تو کام سے مراد صرف کام نہیں بلکہ دین کے کام نہیں کے کام نہیں بلکہ دین کے کام نہیں کے کام نہیں بلکہ دین کے کام نہیں کے کام نہ کے کام نہیں کے کام نہ کی کے کام نہیں کے کام نے کی کے کام نہیں کے کی کے کام نہ کے کی کے

#### <u>استقامت کی بہترین مثال:</u>

حضرت علی فرماتے سے کہ تہیج فاطمہ والی حدیث (۱۳۳ مرتبہ سجان اللہ ۱۳۳ مرتبہ اللہ اکبر) نماز وں کے بعد اور سوتے وقت مجموی طور پر چھ مرتبہ ، جب سے میں نے سنی ، تب سے میرا یم ل فوت نہیں ہوا۔ مجمع میں سے کسی نے سوال کیا کہ فلال میدان جہاد میں جس میں بہت بڑی جنگ ہور ہی تھی ، اس میں آپ رات دن مشغول تھے، آپ نے فرمایا اس میدان میں بھی بہتہ جات میں نے پوری کی متال ہے۔ بیا استقامت کی مثال ہے۔ حالانکہ بیم ل تسبیحات فاطمہ پڑھنا شری طور پر مستحب ہے۔ ہم جانے ہیں کہ بید واجب نہیں ہے، تو کیا حضرت علی نہیں جانے تھے کہ بید واجب نہیں ہے۔ ان کوسب معلوم تھا، کیکن بیسب یعنی واجب ہونا، فرض ہونا، مستحب ہونا بی تو دلیل پر ہوتا ہے، ان کو تو بیم ملاتھا کہ بیہ کرو۔ اس لئے اس کو پورا کرنا ہے۔

## عمل کی یابندی اثر کر کے دہتی ہے:

ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کے کاموں میں دین کی محنوں میں اپنے آپ کومنسوب کیا ،لوگ اس نسبت سے جانتے ہیں، اس لئے اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے، پابند بننا ہے کہ حتی الامکان کوئی عمل فوت نہیں ہونا چاہئے۔ دیکھئے کہ حضرت علیؓ نے کیسی پابندی کی ،حالانکہ ستحب عمل ہے، فرض بھی نہیں ہے و جب آ دی کسی عمل کا پابند سنے گا، تو اس عمل کا اس پراثر ہوگا۔ پابندی نہیں ہے تو اثر بھی نہیں، جیسے دوا کہ اس کی پابندی ہے تو اثر ہے اور پابندی نہیں تو اثر بھی نہیں۔ یا یہ کہ دوا کی پابندی ہے۔ تو بھی اثر نہیں ہوگا۔

#### استقامت کس کو کہتے ہیں؟:

استقامت میں دونوں باتیں ہیں کہ جوکرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے اور نہ کرنے کے کام سے بچنا بھی ہے۔ دوامیں پابندی کے ساتھ پر ہیز ہوتا ہے کہ یہ ممل علاج ہے، ایسا علاج اثر کرے گا، اسی طرح جب آ دمی عمل کا پابند بنے گا وہ عمل اس پر اثر کرے گا۔ دعوت کا ایک اثر ہے، عبادت کا ایک اثر ہے، خدمت کا ایک اثر ہے، فرائض کا ایک اثر ہے، حرام سے بچنے کا ایک اثر ہے۔ جیسے کھانے میں جوجو چیز پڑتی ہے وہ کھانے میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نمک کا الگ اثر ، ٹماٹر کا الگ اثر ، آ گ کا اثر، پانی کا الگ اثر ہے، یہ سارے اثر ات ملکر کھانا کھانے کے قابل بنتا ہے۔ تمام اثر ات جمع ہوتے ہیں، تب سارے اثر ات ملکر کھانا کھانے کے قابل بنتا ہے۔ تمام اثر ات جمع ہوتے ہیں، تب

جا کروہ کھانا کھانے کے قابل بنتا ہے ، اور کوئی بیچنے والا ہے تو بیچنے کے قابل بنتا ہے۔ قابل میں سارے اثر ات جمع ہیں۔ ہے۔ قابل ہوگا تولوگ خریدیں گے۔ کیوں کہ اس میں سارے اثر ات جمع ہیں۔

#### نماز کے لئے اپنے پیٹ اور پیٹھ کو ہلکار کھو:

اسی طرح کا معاملہ دین میں بھی ہے، نماز کا بھی ایک اثر ہے، اللہ نے نماز کو بہت ستا بنادیا ہے کہ ملکی کی والوں نے نماز کو بہت ستا بنادیا ہے کہ ملکی پڑھالو۔ بدالگ بات کہ عذر ہے، سفر ہے۔ فر مایا کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ خالی نماز پڑھنے کونہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ نماز قائم کرو، اس کے لئے نماز کی سنتیں ، نماز کے مستحبات، اس کے اوقات کی رعایت بیسب ضروری ہے تب جا کر بینماز اثر کرے گئے۔ ناس کے اوقات کی رعایت بیسب ضروری ہے تب جا کر بینماز اثر کرے گئے۔ ناس کے لؤائوں کی پابندی کے ساتھ دین کی محنت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے پیٹے کو اور پیٹھ کو ہاکار کھو، تا کہ نماز میں جان پڑے۔ بیہ ہے فضائل اعمال میں کہ نماز کے لئے اپنے پیٹے کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جان پڑے اور پیٹھ کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جان پڑے اور پیٹھ کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جان پڑے اور پیٹھ کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جان پڑے اور پیٹھ کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جان پڑے اور پیٹھ کو ہاکار کھو تا کہ نماز میں جوں گی اس کا نماز میں دھیان کم دیا وہ کھا۔

## <u>ېرمل ميں درمياني چال چلو:</u>

اپنے عمل کوٹھیک اور سی کے کرنا ہے تا کہ اللہ کو پیند آجائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی خوبی اور عمل کرنے ہیں، اپنے عمل اور عمل کرنے ہیں، اپنے عمل میں ایسی استقامت ہو کہ سالہا سال گذر جائے لیکن عمل فوت نہ ہو۔ اس کے لئے میں ایسی استقامت ہو کہ سالہا سال گذر جائے لیکن عمل فوت نہ ہو۔ اس کے لئے

درمیانی جال چلو، جوش میں آگے مت چلے جاؤور نہ تھک کر چھوڑ دو گے، اور ستی میں چیچے نہ رہ جاؤور نہ تھک کر چھوڑ دو گے، اور ستی میں چیچے نہ رہ جاؤور نہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی ۔ لہذا تیج کی جال چلو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، جتنی طاقت دی ہے اتناعمل کرو ۔ طاقت سے زیادہ تو اللہ بھی نہیں کہے گا، جتنی طاقت ہے اتناہی انسان کو مکلّف بنایا ہے ۔

#### <u>کام کا بوجھ لوتا کہ استقامت اور قبولیت آ وے:</u>

میرے بھائیو! دین کی طاقت کابو جھا پنے ذمہ لو۔ جس طرح دنیا کے کاموں کا بوجھ لیتے ہوکہ گھر بنانا ہے تو بوجھ، شادی کرانا ہے تو بوجھ، علاح کرنا ہے تو بوجھ۔ جیسے دنیا کا بوجھ لیتے ہیں ایسے ہی دین کے کاموں میں بھی بوجھ لو۔ اس سے کام میں استقامت اور قبولیت آئے گی۔ اس لئے استقامت کے ذریعہ سے اپنے آپ کودین کے کام کالائق بنانا ہے۔ پھر اللہ ان کے کاموں کی تعریف کریں گے، جیسے نبیوں کے کاموں کی تعریف کریں گے، جیسے نبیوں کے کاموں کی تعریف کی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ کاموں کی تعریف کی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کوتابعد اری کا یا بند بنایا تھا۔

#### <u>ونیاحالات کا گھرہے:</u>

استقامت اس لئے پیدا کرنی ہے، کیوں کہ دنیا حالات کا گھرہے۔ آدمی پر حالات آتے ہیں، جیسے بحیین آیا، جوانی آئی ، بڑھا پا آیا، کوئی چاہے نہ چاہے گریہ آویں گے۔ ایسے ہی دوسر ہے حالات بھی آئیں گے، بھی مالداری آگئی، غربی آگئی، بیاری آگئی، تندرستی آگئی، کیوں کہ دنیا ہے، ہی حالات کا گھر، آدمی کو حالات میں پیدا کیا گیا ہے۔

#### <u> حالات میں کیسے چلیں؟:</u>

حالات آوے تو دوباتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حال کے حساب سے چلو، دوسرایہ ہے کہ ممم کے حساب سے چلو۔ اگر حال کے حساب سے چلو تو کامیا بی نہیں ملے گی، جیسا حال ہوگا ایسا کام کریں گے، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور حکم کے حساب سے چلے گا تو کامیاب ہوگا، جیسے بیار ہوگیا، تو کیا نماز نہ پڑھے، حالات آئے تو مسئلہ پوچھے کہ میں بیار ہوگیا ہوں نماز کیسے پڑھوں؟ طریقہ معلوم ہوگا، جتنے حالات بیدا ہوں گات طریقے معلوم ہول گے، نماز تو پڑھوں گا، سی کوشریعت وسنت کہتے ہیں۔

#### <u>ہمارے دین میں تو آسانی ہے:</u>

جوشریعت وسنت کاعلم لے گااس کے لئے دین آسان ہوجائے گااور جو جاہل رہے گاوہ اپنے دین میں تکی محسوس کرے گا۔ حضرت علیٰ کی ہڈی ٹوٹ گئ تو حضور بھی کے پاس آئے اور کہا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو حضور بھی نے فر مایا کہ پیٹہ با ندھدو اور اس پرمسے کرلو۔ دیکھئے دوسرا طریقہ معلوم ہوا کہ اگر وضوء میں ہاتھ دھویا نہیں جاتا تو مسے کرلو۔ ہمارے دین میں آسانی ہے۔ حکم نہیں بدلے گا، نماز تو پڑھنی ہی پڑے گ، مسے کو وضوء تو کرنا ہی پڑے گا، ہاں! طریقہ بدلے گا۔ اس لئے پوچھنا ضروری ہے، تو عمل صحیح ہوء تو اس لئے پوچھنا ضروری ہے، تو عمل صحیح ہو۔ عمران بن صیبن ہمت بیار رہتے تھے تو وہ اکثر مسائل پوچھتے رہتے تھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ بھی ان کوطر یقے بتاتے رہتے تھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ بھی ان کوطر یقے بتاتے رہتے تھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ بھی ان کوطر یقے بتاتے رہتے تھے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ بھی سارے معذوری کے دریعہ سے بہت سارے معذوری کے

مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ دعوت بغیرعلم وذکر کے نہیں ہے۔ جوحال آوے اس کو پوچھ کر کریں، مال آجاوے تو پوچھیں کہ مالداری میں کیا کرنا چاہئے، کیا کیا حقوق ہیں مجھ پر مال کے، کمائیاں علم والی ہو، حضرت فر ماتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو بھی علم والی بناؤ کہ بیہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی وی نہیں ہے۔ اپنی کمائیوں کو علم پرلاؤ تا کہ وہ دین بنیں، جہالت کی کمائی وین نہیں بنتی ہے۔ علم والی تجارت ہوگی وہ بھی دین بن جائے گی۔

#### سیا تا جرنبیول کے ساتھ ہوگا:

ا پنی کمائیوں کو دین بناؤ، جیسے نماز کے فضائل ومسائل ہیں ایسے ہی تجارت کے فضائل ومسائل ہیں۔روزہ ، حج کے فضائل ومسائل ہیں، ایسے کمائیوں کے مسائل ونضائل ہیں کہ تجارت کی یہ فضیلت ہے، دکان کی یہ فضیلت ہے۔ دکان کرنا صرف د نیاداری نہیں ہے، بلکہ بیردین داری بھی ہے۔ سیا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، تجارت کی فضیلت ہے، کھیتی کی فضیلت ہے، مزدوری کی فضیلت ہے۔ان کے مسائل بھی ہیں۔لہذا جب یہ چیزیں دین ہنے گی توان کےمسائل بھی یو چھنے بڑیں گے۔مسائل برعمل ہوگا تو اس کی فضیلت ملے گی۔حضرت فرماتے تھے کہ اپنی ضروریات کے بھی اسلام میں فضائل بتائے ہیں کہ تجارت ضروری ہے، کھیتی ضروری ہے،نوکری ضروری ہے،ٹھیک ہے،کرولیکن اس کاعلم حاصل کرو،اوراس پرممل کرکے اس کودین بناؤ۔ پھرمسلمان ہر حال میں کامیاب ہے۔ تاجر ہوتو کامیاب، مزدور ہوتو كامياب، زمين دار ہوتو كامياب،الغرض ہرحال ميں كامياب ہوگا۔

#### **₩** 4 150 ﴾ **₩** [

#### <u>مسلمان د نیادار ہوتا ہی نہیں:</u>

مسلمان بھی دنیادار ہوہی نہیں سکتا ، کا فردنیا دار ہوتا ہے ، کیوں کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ جنت ودوزخ کو جانتا نہیں اس لئے وہ اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اور وہ ان کو مانتا نہیں ہے ، اس لئے وہ تو دنیا دار ہے ، دنیا کے لئے دنیا بنا تا ہے ۔ اور مومن کی تو دنیا بھی ہے ، آخرت بھی ہے۔ اللہ نے اگر اس کو دنیا دی تو دنیا کو بھی سنجا لے گا، تا کہ وہ عذا ب نہ بنے ۔ اور اس دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا اس لئے دونوں جہاں میں کا میاب۔

#### مسلمان بازار میں رہ کربھی ولی ہے:

علم وذکراس کئے دیا گیا کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ۔ پوچھ پوچھ کر، یادکر کے، یہ تھم ہے، بیٹر یقہ ہے، اپنی دنیا دین بن جائے گی، پھر مسلمان بازار میں رہ کربھی ولی ہے۔ سے۔ سے بازاروں میں ہوتے تھے، مسجد میں نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ بڑے بڑے کاروبار کی کاروبار کی کاروبار کی ماتھ ہوتے تھے۔ پھران کاروبار کی کاروبار کی مسجد میں ماتی تھے۔ ان کے کاروبار کی مسجد ہوتی تھے۔ پھران کاروبار کی مسجد ہوتی تھے۔ پھران کاروبار کی مسجد ہوتی ہے۔ جیسے مسجد میں غلط منہیں کرے گا۔ جیسے مسجد میں غلط کام نہیں کرتا، بازار میں بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ جیسے مسجد کی فضیلت ہے کہ ایک نماز کی مسجد ہوتی ہے۔ جیسے مسجد میں غلط پڑوتو پچپس نمازوں کا ثواب ملے۔ اسی طرح بازار میں جاکر بازار کا کلمہ پڑھے تو کتنی نئی ملے؟ تمیں لاکھ نیکی ملے۔ سے دوسرے نئی ملے۔ سے دوسرے نئی ملے۔ سے دوسرے نئی ملے۔ سے دوسرے نئی ملے۔ سے دوسرے سے دوسر

کونے تک چلے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں خریدتے تھے، ان کے خادم نے کہا کہ آپ
بازار جاتے ہیں، کچھ خریدتے تو ہیں نہیں، آپ صرف جاکر واپس آجاتے
ہیں۔ توانہوں نے جواب دیا اوبڑے پیٹ والے! (اس خادم کا پیٹ بڑاتھا) ہم تو
بازار میں سلام کرتے ہوئے گذرتے ہیں، اور بازار کا کلمہ بڑھتے ہیں۔ تو جیسے مسجد
میں جاعت سے نماز پڑھے تو بچیس نماز کا ثواب، ایسے بازار میں کلمہ پڑھنے سے میں
لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے: سُوقُ الْمُسُلِمِیْنَ کَمُصَلَّاهُمُ مُنْ
مسلمانوں کے بازار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ ان کے بازاران کی مسجدوں جیسے ہوتے
ہیں، یہاں بھی کمائی کرتے ہیں وہاں بھی کمائی کرتے ہیں۔

#### <u>حلال کمانااور حرام سے بچنابر ی عبادت ہے:</u>

حدیث شریف میں ہے: اِنَّقِ الْسَحَادِم تَکُنُ اَعُبَدَ النَّاس ' توحرام کاموں سے فی جا پھر خدا کا سب سے بڑا عبادت گذار ہے۔حرام سے فی کر زندگی گذاری ہے تو بیآ دمی اللّٰد کا بڑا عبادت گذار ہے۔ زیادہ فعلیں نہیں پڑھیں ، زیادہ ذکر نہیں کیا، زیادہ خیرات نہیں کی اللّٰد کا بڑا عبادت گذار نورہ فیرات نہیں کی الیکن اپنے آپ کوحرام کا موں سے بچا تارہا۔ بیبرڑا عبادت گذار ہے۔اسی طرح حلال کمانے والا کہ جیسے نماز وروزہ فرض ہیں، ایسے حلال روزی کمانا بیہ بھی فرض ہے۔ تو حلال کمانے میں بھی اس کو فضیلت ملے گی۔ ' کسُ بُ الْسَحَلالِ فَرینَ شَریف میں ہے۔

#### <u>اینے رہن ہن میں انصاف پیدا کرو</u>

ہمارالین دین ، ہماری خرید و فروخت یہ بھی عبادت ہے۔ اگراس کو علم وذکر کے ساتھ ، پوچھ پوچھ کرلیا گیا تو پھر یہ بھی ہماری آخرت کی کمائی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ دنیا والے تو اپنے رہیں ہمن میں لڑتے ہیں ،ہم کولڑ نامنع کیا ہے۔ لڑائی حرام ہے، اپنے رہیں ہمن میں انصاف پیدا کرو۔ یہ چوتھا نمبر ہے۔

#### انصاف واحسان كامطلب:

تول کردینا انصاف ہے، یہ واجب ہے۔ ایسے ہی مال بھی جھکا کردواور صحیح صحیح دو، دودھ صحیح نہیں تو کیسے پیسے لے گا، پانی کے پیسے لے گا، تول کر دو، صحیح دو۔ پورا تولنا فرض ہے اور جھکتا دینا احسان ہے۔ پیسے لیے ہیں تو پورا دو۔ ﴿وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَ قِیْم ﴾ صحیح صحیح تر از وسے پورا پورا دو۔ یہ واجب ہے اور تن ہے۔ جھکتا دینا یہ این طرف سے احسان ہے۔

#### اخلاق بلند ہوں گے دعوت کا میاب ہوگی:

مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا، لوگوں کے ساتھ رہیں گے، انصاف سے رہیں گے، انصاف سے رہیں گے، اور لوگوں پراحسان کریں گے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ دین کی اور لوگوں پراحسان کریں گے۔ نفع پہونچا ئیں گے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ دین کی دعوت میں اخلاق کا بڑا اثر ہے۔ جتنے اخلاق بلند ہوں گے اتنی دعوت کا میاب ہوگی۔ اس لئے رسول اللہ کھی کوسب سے اونچے اخلاق دیئے گئے۔ کیوں کہ آپ کے سامنے جاہلیت تھی۔ جاہل اندھا ہوتا ہے، وہ پھی تہیں جانتا۔ جاہلوں کے سامنے جاہلیت کرے تو جہالت بڑھ جائے گی، جیسے آگ میں پٹرول ڈال دے، لہذآپ کے جہالت کے مقابلے میں اخلاق دکھائے۔ آپ کھی کو بلنداخلاق دیئے گئے تھے۔

#### <u>دعوت میں نکلنے والے اخلاق کی مشق کریں:</u>

الله کے راستہ میں نکلنے والے اپنے اخلاق کی مثق کریں، کیوں؟ اس کئے کہ مختلف قشم کے لوگ ملیں گے۔ سخت مزاج والے بھی ہوں گے اور نرم مزاج والے بھی

ملیں گے۔ قبول کرنے والے بھی ملیں گے، رد کرنے والے بھی ملیں گے۔ ان کے ساتھ اخلاق سے ساتھ اخلاق سے کام لیں ، ورنہ گھر میں نفرت اور باہر دعوت ہوگی۔اس لئے گھر والوں کے ساتھ صبر کام لیں ، ورنہ گھر میں نفرت اور باہر دعوت ہوگی۔اس لئے گھر والوں کے ساتھ صبر سے کام لو۔ نرمی کرو۔ کیوں کہ ان کا ساتھ لینا ہے،ان کوچھوڑ کرکا منہیں کرنا۔

## <u>حالات کے اعتبار سے نبیوں کی دوشمیں:</u>

نبیوں پر دوشم کے حالات آئے ،ایک شم وہ ہیں جن کے گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ مخالفت کی ۔نبیوں برحالات آئے۔حضرت لوط علیہ السلام کی عورت بہت نافر مان تھی ۔نوح علیہ السلام کی عورت بھی بہت نافر مان تھی ۔تو ان نبیوں کوان کی بیویوں کی نافر مانیوں کی وجہ سے بہت کچھ صبر کرنا پڑا۔اللہ تعالی قیامت کے روز ان دونوں عورتوں کو ظاہر کرے گا۔ یہ ہمارے نبیوں کے گھر میں رہی اور کا فر رہی۔اس لئے فیصلہ ہوگا اور دیگر کا فروں کے ساتھ دوزخ میں چلی جائے گی ۔ایک وہشم ہے کہ جن کے گھر والوں نے پوراپورا ساتھ دیا۔ایک ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی دونوں ہویاں تابعدارر ہیں،حضرت ھاجرہ کو کہا کہ میں تمہیں یہیں خانۂ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا، توانہوں نے یو جھا کیوں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جواب دیا ٹھیک ہے،اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں،اللہ تعالی بربادنہیں کرے گا۔کوئی ضدنہیں، کیچهیں، پھر برکتیں ملیں، خانهٔ کعبه بنا، زم زم اور بیسب کچھ۔

#### <u>از داج مطهرات کا دین کی خدمت کرنا:</u>

اسی طرح حضور ﷺ کی از واج نے بورا بورا ساتھ دیا۔ آپ بھی ان کے ساتھ بہت نرم رہتے تھے۔اورصبر بھی کرتے تھے، کیوں؟ کیوں کہ بیوی ہے۔ دوتعلق تھے، میاں ہوی والا بھی تعلق ہےاور نبی اورامت والا بھی تعلق ہے۔ایک بیوی نہیں ، گیارہ ہویاں تھیں،اس لئے بہت صبر کرتے تھے، ہیوی ناراض ہوجاتی تھی، منہ چڑا کر بیٹھ جاتی تھی تو آپ صبر کرتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ ابوبکر نہیں برداشت کرتے تھے اور حضور برداشت کرتے تھے۔حضرت عائشہؓ کی آواز بلندتھی ،تو مبھی کوئی بات گرز تی تھی آپ پر۔زور سے چلاتی تھی ۔ابوبکرمسجد میں سنتے تھے۔مسجد میں عائشہ کو مارنے کے لئے آتے تھے تو حضور بیاتے تھے۔ پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو حضور ﷺ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ! دیکھ لیاتم نے۔میں نے بچایا ورنہ ماریر ٹی ۔ سمجھاتے تھے اور صبر كرتے تھے۔عورتيں ہيں،ان كے تقاضے ہيں،لہذا آپ نبي ہونے كى حيثيت سے رہبری بھی کرتے تھے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے قت بھی ادا کرتے تھے۔وہ بیویاں بھی وفا دارتھیں،حضور ﷺ کے کام میں ساتھ دیت تھیں ۔حضور ﷺ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو پھیلایا۔امیر کی اجازت سے ہرسال حج میں جاتی تھی۔اس زمانہ میں خلیفہ اجازت دیتو جج کر سکتے تھے، حج میں جانے کا مقصد تبلیغ ہوتا تھا۔ کیوں کہ امت آئے گی ،ان کو بتانا تھا کہ حضور ﷺ کا اپنے گھر میں کیاعمل تھا،آپ پر کیا وی آئی،کیااحکامآئے۔اس کی تعلیم وتبلیغ کے لئے بیرجج ہوتا تھا، دنیا بھر کےمسلمان حج

میں آتے تھے۔ان کو بلیغ کرنی ہوتی تھی۔ جج میں حلقے لگتے تھے، انہیں تعلیم دیتی تھیں، انہیں درس دیتی تھیں، انہیں احکامات سکھاتی تھیں۔حضور کے نے اپنے حیات میں تبلیغ کی، اور آپ کی وفات کے بعدامہات المؤمنین نے تبلیغ کی۔حضور کی بیبیوں نے دین کے کام میں آپ کا ساتھ دیا۔

#### اینے گھر والوں کودین سکھاؤ:

اس کئے کہا جاتا ہے کہ گھر والوں کو دین سکھا ؤ، تا کہ وہ تمہارے گئے معاون بنیں، رکاوٹ نہ بنیں نہیں تو پر بشانی کھڑی ہوگی۔ رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جن جن جن کے ساتھ ہماراانصاف کا معاملہ ہواور احسان کا معاملہ ہو۔ جواپنے گئے پیند کریں وہ ان کے لئے بھی پیند کریں۔ اسی طرح ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں گے۔ اپنی طرف سے جو خدمت بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ اپنی طرف سے جو خدمت بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ اپنی طرف سے جو خدمت ہیں کر سکتے ہیں کریں گے۔ اپنی طرف سے جو خدمت ہیں کریں گے۔ اس کئے ان کا معاملہ ومعاشرہ خراب نہیں ہوتا تھا، ماحول نہیں بگڑتا تھا۔

#### یہودی بڑوس کے ساتھ ابن عمرؓ کا معاملہ:

حضرت ابن عمرٌ ہمیشہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ پڑوتی کے یہاں کیا بھیجا، کیا دیا؟ پڑوس میں بزرگ تھوڑ ہے ہی رہتے تھے؟ کون رہتا تھا معلوم ہے؟ یہودی رہتے تھے۔ مدینہ میں یہودآ باد تھے۔ یہودی پڑوتی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ ہمارا پڑوتی ہے۔ یہودی ہوگا وہ اپنی جگہ پر۔اس کا یہودی ہوناوہ جانے ، ہمارا تو وہ پڑوتی ہےاور ہمیں تو حکم ہے کہ' احسن اللہ جار ک تیکن مسلمان بنول گے۔ بیہ ہماری زندگی ہے۔

#### دعاء مانگنا مخلص ہونے کی نشانی ہے۔

لہذا ایمان واطاعت کے ساتھ ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف ، احسان اورا خلاق کا معاملہ کریں، اورا یک دوسرے کے لئے دعاء مانگیں۔حضور کے سے صحابہ ایک دوسرے کے لئے دعاء مانگا کرتے تھے۔اپنے ساتھیوں کے لئے، اپنے بھائیوں کے لئے، حضور کے بھائیوں کے لئے، حضور کے بھائیوں کے لئے، حضور کے بھی اپنے صحابہ کے لئے دعاء مانگا کرتے تھے۔لہذا ہم بھی دعاء مانگیں پوری امت کے لئے۔دعاء مانگنا یہ خلص ہونے کی نشانی ہے۔جس کے دل میں حسد ہو کیا وہ دعاء مانگ گا؟ نہیں! بلکہ وہ تو برائی چاہتا ہے۔دعاء کون مانگے گا؟ مخلص آ دمی دعاء مانگیں گا کہ ان کا بھی جھلا ہوجائے اور ہمارا بھی بھلا ہوجائے اور ہمارا بھی بھلا ہوجائے۔

## تبليغ کس کو کہتے ہیں؟:

ایمان،عبادت، ہمارالین دین، ہمارارہن ہمن، ہمارے اخلاق بیسب صحیح ہوں، اور پھر ہماری نیتیں بھی صحیح ہوں۔ ان سب چیزوں کا نام بلیغ ہے۔ بیسب ہم اپنی آخرت بنانے کے لئے کریں گے، اور کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ پھر اپنی پابندیوں اور اخلاص کی وجہ سے جتنی قربانیاں بڑھیں گی اتنی ہی ہدایت نیچ آئے گی۔ بیقاعدہ ہے کہ قربانیوں کی

سطح جتنی او نچی ہوگی اتنی ہدایت نیچ آئے گی اور قربانیوں کی سطح جتنی نیچی ہوگی اتنی ہدایت اوپر چلی جائے گی۔ ﴿وَالَّذِیُنَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهُدِیَنَّهُمُ سُبُلَنَا﴾ کہ جو ہمارے راستے کی جدو جہد کرے گا، قربانی ویں گے ہم ان کو ہدایت دیتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد ہدایت ہے۔ ہدایت مل جائے ہم کو بھی اور امت کو بھی۔ یہ ساری قربانیاں اور ساری چلت پھرت اس کئے کہ امت پر ہدایت کا فیضان بڑھے۔

#### آك بجهائي باغ لك كيا:

## <u>اخیرتک دین پر چلنا ہے اور چلنے والے تیار کرنے ہیں:</u>

اس لئے فرمایا کہ اللہ سے دعاء ما نگو کہ اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور شرکے مٹنے کا ذریعہ بنائے اور اخیر تک چلائے ۔ اخیر تک چلنا اور چلنے والے شرکے مٹنے کا ذریعہ بنائے اور اخیر تک چلائے ۔ اخیر تک چلنا اور چلنے والے

تیار کرنا ہے۔اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاوے تا کہ ہمارے مرنے کے بعد خالی جگہ نہ رہے۔اپنی اولا دوں کوبھی ایسا بناویں، پینہیں کہ

باپ کا جنازه گیا تو تبلیغ کا جنازه بھی گیا۔ایسا نہ کریں ، بلکہ اپنی اولاد کوبھی

لگائیں۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، پاکستان کی ایک جماعت جورڈن میں چل رہی تھی ،اس میں ایک ساتھی تھے جن کا نام حاجی بشیر تھا،وہ بیار ہو گئے ، بہت نیک

تھے۔ بیاری میں ان کو بیا ندازہ ہوا کہ اب میں گھر نہیں جاسکوں گا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان دو پہاڑوں کے پیچ میں میری قبر بنی ہے۔ نیک آ دمیوں کواللّٰہ کی

م است ہے۔ چنانچان کا انتقال ہوگیا، جیسے ہی خبر پہونچی توان کے طرف سے بشارت آتی ہے۔ چنانچان کا انتقال ہوگیا، جیسے ہی خبر

بیٹے تیار ہوکر کے آگئے اور کہنے گئے کہ میں میرے باپ کی جگہ پر ہوں، میں ان کے

مال کا دارث ہوں ،ایسے ہی میں ان کے دین کا بھی دارث ہوں۔جیسے وہ دین کے کام کولیکر چلے تھے ، میں بھی چلوں ۔ یہ بہترین مثال کہلاتی ہے۔ مال کی دارث تو

اولا دین ہی جاتی ہے، قبضہ کر لیتی ہیں تقسیم ہوتی ہے۔ٹھیک ہے وہ شریعت کاحق

ہے لے لیں گے۔ایسے ہی دینی ذمہ داری کا معاملہ ہو کہ باپ نے دینی ذمہ داری سنجالی تھی ہم بھی سنجالیں گے۔اس لئے اپنے گھروں میں بھی دین ہو، تا کہ خلاء نہ

را الرائ

## زندگی کا کوئی بھروسہٰہیں!

ایسے ہی ساتھیوں کی قدر کریں،اوران کوآ گے بڑھاویں تا کہ کل جب ہم نہیں

ہوں گے تو دین کا کام کرسکیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ حضرت جی مولا نا یوسف صاحب ّ نے لا ہور کی مسجد میں شب جمعہ بیان دیا ، جمعہ کی نماز کے بعد وہ نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہوگئے۔ کیا بھروسہ؟ اس لئے فرماتے تھے کہ مجھے مت دیکھو بلکہ اللہ کو دیکھواور کام کو دیکھو۔ اگر مجھے دیکھ کر چلو گے تو میں بھی ایک بت ہوں ، میں بھی بندہ ہوں ، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں بھی ایک بت ہوں کہ نہ نفع پہو نچا سکوں ، نہ نقصان پہو نچا سکوں۔

### <u>بروں کی رہبری میں برکت اور برائی میں شرہے:</u>

لہذاا پنی ذمہ داری سنجالو، جوہم کہیں وہ کرو، ہم کود کھے کرمت چلو۔ بڑوں کوتواس لئے دیکھنا ہے کہ رہبری ملے۔ بڑوں کی بڑائی لینے کے لئے نہیں کہ میں بڑا ہوں نہیں! بڑوں سے رہبری لینی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ "البَرُ کَةُ مَعَ أَکَابِرِ حُمُ" بڑوں سے رہبری لینا ہے یا در کھو! تم کو برکتیں تہمارے بڑوں سے ملیں گی۔ بڑوں کو بڑا ما ننا ،ان سے رہبری لینا ، یہ برکت کی بات ہے لیکن بڑوں کی بڑائی کا امیدوار رہنا یہ شرہے۔

### امارت وصدارت كاسوال بهي نهكرو:

حضور والتي فرماتے تھے كە 'يا بُنى ً لاتسئل الامارة ''اے ميرے بيٹے لوگوں سے امارت نہيں مانگنا كه مجھے امير بنادو۔ اگر امارت كا تقاضا كرو گے تو اللہ تعالى امارت كے حوالے كرے گا كہ تو جانے اور تيرى امارت جانے ۔'' وَإِنُ سَالُتَ وُ كُلْتَ '' اگر مانگے گا تو اللہ كو تہمارى مدنہيں اگر مانگے گا تو اللہ كو تہمارى مدنہيں

ہوگی۔اگرتم نے مانگی نہیں ،لوگوں نے زبردستی دے دی کہتم ہی لائق ہو،کوئی لائق نہیں ہے۔تو پھراللہ کی طرف سے مددیائے گا۔

#### حضرت ابوبكر كااعلان:

حضرت ابوبکر ؓ کوحضرت عمرؓ نے خلیفہ بنایا توالیبی مدد آئی جیسی حضور ﷺ کے ساتھ آتی تھی۔حضرت ابوبکڑاس امارت کو بالکل ہی نہیں چاہتے تھے۔لیکن چونکہ حالات ہنگامی تھےاس لئے اس کوقبول کرلیا۔حالات میں سکون آیا توایک نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائیو!اس وقت حالات ہنگا می تھےاس لئے میں نے بیامارت قبول کرلی تھی۔اب حالات سازگار ہیں، گاڑی پٹڑی برآ گئی ہے۔ابتم میں سے کوئی آ وے ، میں امارت اس کے حوالے کر دوں ۔ابیا اعلان بندرہ نمازوں کے بعد کیا۔ تین دن تک ایسا کیا۔ جب بیاعلان ہوتا تھا تو حضرت علی ؓ دوسری طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیہذ مہداری ہم نہیں لیں گے،اورآپ کےعلاوہ کوئی دوسرا لے گا تو ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ہم آب ہی بر راضی ہیں ،لہذا آب ہی کو كرناہے۔اگراعتراض كاحق كسى كوتھا تو حضرت عليٌّ كوتھا، كيوں كەحضور ﷺ كى بيٹي آپ کے نکاح میں تھی ، چیازاد بھائی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے۔مطالبہ کرتے تووہ کرتے کہ بیہ ہمارے گھر کی چیز ہے ہمیں ملنی حیاہے کیکن انہوں نے ہی کہا کہ آپ کے علاوہ کسی برہم راضی نہیں ہوں گے،اور بیذ مہداری آپ سے بھی نہیں لیں گے۔آپ ہی کوکرناہے۔

#### <u>دین کا کام امانت ہے وراثت نہیں:</u>

صحابہ کا مجمع مخلصین کا مجمع کہ الاتا ہے کہ ہرآ دمی کام چاہتا ہے کہ کام ہوجائے،
دین کا کام جو جتنا اچھا کرسکتا ہے وہ اس ذمہ داری کو لے، اور اسی کو دی جائے ، کیوں
کہ بیتو امانت ہے۔ باپ کی وراثت تھوڑ ہے ، ہی ہے۔ اس میں امانت دار رہنا ہے،
اس میں اپنا جان مال لگانا ہے، اپنی طاقت لگانی ہے، اپنی صلاحیت لگانی ہے، اور اللہ
سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ بڑھا چڑھا کر بدلہ دیں گے، بیپاری کی طرح تول تول کر نہیں
دیں گے۔

اس لئے جواللہ سے معاملہ کرے گاوہ نفع میں رہے گا، یہ قاعدہ ہے۔ایک سجان اللہ احد پہاڑ کے برابر، حضرت مولانا الیاس صاحبؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک سجان اللہ احد پہاڑ کے برابر ہے توباقی اعمال پراللہ کیا دیں گے، یہ سوچو۔اللہ سے اس پر ثبات یعنی ثابت قدمی مانگن ہے۔

### دین بھلائی جائے کا نام ہے:

دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، دوسروں کی بھلائی چاہوگے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ کوئی ہمارے ساتھ تیزی کرے تو ہم اس پرصبر کریں گے۔ہم نری کریں گے۔بدی کا جواب بدی سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا جازت نہیں ہے۔برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا عکم ہے۔نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ لوگوں کی ایذاؤں پرصبر کرتے تھے اوران کی رہبری بھی کرتے تھے تا کہ وہ کا میاب ہوجا ئیں۔یہ ایک کام ہے، رواج کے خلاف

ہے، طبیعت کے خلاف ہے، اللہ سے اس پر ثبات قدمی مائلتی ہے۔ اونچی اونچی نیتوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ول میں نیت رکھو کہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ نیت اور عمل پر اللہ تعالی دیں گے۔ کام کرو اور اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری کو اور اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری کو اور اپنی طاقت اس کے ساتھ ہوگی۔ ﴿وَیَدِدُ دُکُمُ اور عُونَ مِن اللہ تَعَالَى فَدَر ہِ اللہ تَعَالَى فَدَر ہِ سورہ ھود: ۵۲) اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گائے ہماری قدرت بڑی اور کامل ہے۔

.....



# سچائی اورامانت سے دین کا کام کرو

کل ہندیرانوں کا جوڑ

مؤرخه ۲۲ رصفرالمظفر ۲۳۸ همطابق ۲۱ رستمبر ۲۱۰۲ء بروزبده بعدنمازمغرب

بمقام برروده ، صوبه : گجرات

#### اقتتياس

آخرت کیسے بنتی ہے؟ یہ ہمارااصلی موقف ہے کیوں کہ ہم آخرت والے ہیں،ہم جو کچھ کریں گے آخرت کے لیے ہیں، تاکہ اللہ کاحق بھی ادا ہوجائے اور اللہ کے بندوں کاحق بھی ادا ہوجائے۔دونوں کے حقوق اداکرنے سے آخرت بنتی ہے۔اس لئے دین کے کام کرناہے، بیامانت ہے،اس کونہیں چھوڑا جاسکتا،اس کو پورا کرنا پڑے گا۔سیائی کےساتھ،امانت کےساتھ کیا جائیگا، جو بات صحیح ہےوہ چھوڑی نہیں جائے گی اور جوغلط ہے اس کولیا نہیں جائے گا۔ہم اس کام کوسچائی کے ساتھ ،امانت داری کے ساتھ،اپنی ذمہ داری سمجھ کریورا کریں گے۔

#### × 100 % × ×

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنَعُودُ فَبِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لاَ إِللهَ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ لاَ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما وَرَسُولُهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا . اَمَّا بَعُدُ

#### رسول الله ﷺ كى دوبنيا دى صفتين:

میرے بزرگواور پیارے بھائیو! اللہ نے اپنے نبی کی دوسفتیں نبوت سے پہلے ظاہر کی ہیں،ان صفات کا اتنااثر ہوا کہ وہ لوگوں کی زبان زدہوگئ۔ جو مخالف تھے وہ بھی اور جو موافق تھے وہ بھی معتر ف ہو گئے۔ جو موافق تھے وہ تھے ہی تھے،لیکن جو مخالف تھے ان کے دلول نے بھی اعتراف کرلیا۔ وہ دوسفتیں ایک توامانت داری،اور دوسری آپ کی سچائی، یہ دوسفتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو کام آپ سے لیا جائے گا دوہی بنیا دوں پر ہوگا۔

#### دین کے کام کوامانت مجھو:

جولوگ بھی بیرکام کریں گے وہ ان دو بنیادوں پرکام کریں گے۔اپنے آپ کو امانت جان کر کریں گے۔جضور ﷺ کوامین کا لقب ملاتھا،

کیوں کہ امانت داری سے کام کیا، اس لئے اس کام کو امانت سمجھ کر کرو۔ جیسے نماز امانت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی، حدیثوں میں ہے کہ وضوءامانت ہے اسے پورا پورا ادا کرو۔ جس طرح بیسب چیزیں امانت ہیں کہ کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، ایسے ہی پورا دین اور دین کے سارے کام امانت ہیں۔ اس کو اسی نہج سے، امانت داری سے کئے جائیں۔

#### سچوں کے ساتھ رہو:

لہذاتھم لیناہے، کام سیمنا ہے اور حکم کا طریقہ پورا کرناہے، حاہے وہ حکم بجا لانے کا ہو، یااینے آپ کو بچانے کا ہو۔ دونوں قشم کے حکم ہوتے ہیں ، کرنے کے پانہ کرنے کے۔اس لئے جو ہاتیں نہیں کرنے کی ہیںاسے کریں گےنہیں،اور جوکرنے کی اسے چیوڑیں گینہیں ۔ہم کو پیا تعلیم دی گئی ہے کہ جس نبی سے اللہ تعالی نے عالمی کام لیاان کی دو بنیادی صفتیں ظاہر کی ہیں،امانت داری اور سچائییہ اصل ہے۔سچائی الله کے ساتھ اور سیائی بندوں کے ساتھ ۔اللہ کے ساتھ سیائی یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو جا ہے عبادت کا ہو،اطاعت کا ہو،اس میں سوائے اس کی رضاء کے کوئی غرض نہ ہو۔اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پچوں کے ساتھ رہو۔ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّاكِ اللَّه رہو۔جن کا ظاہر باطن ایک ہی ہو، ہر بات میں سے ہوں۔ سے وہ لوگ ہوتے ہیں جواللہ کواورآ خرت کوسامنے رکھتے ہیں۔اس کےعلاوہ کچھنہیں ،اوریہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے،ایمان باللہ والیوم الآخر۔تمام نبیوں کا پیعقیدہ ہے۔

#### 💥 🎉 167 🎉 سچائی اور امانت داری سے دین کا کام کرو

#### <u>الله کواورآ خرت کوسامنے رکھ کر کام کرو:</u>

اللّٰد کواورآ خرت کوسا منے رکھ کر کا م کرو کہاس سے میر ےاللّٰد راضی ہوں گےاور میری آخرت بنے گی ،آخرت کواپنے عمل کا مالک بناویں مخلص وہ ہوتا ہے جواپنے اعمال کا مالک اپنی آخرت کو بناتا ہے۔جیسے نوکر کہ اس کی نوکری اس کے کاموں کی ما لک ہوتی ہے۔بعض مرتبہ کوئی کام ہوتا ہے لیکن نوکری کی وجہ سے وہ نہیں کرسکتا ، کہ ہماری نوکری میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ہمارے پہاں اسکول میں ایک ماسٹر تھے، ہمارے دوستوں میں سے تھے،اسکول میں ان کی ڈیوٹی تھی،ہم صبح مدرسہ بڑھاتے تھے۔ ہمارے یہاں صبح تین گھنٹہ بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کا اسکول تو دس بچے کے بعد ہے، صبح میں آپ ہمارے یہاں تین گھنٹے یڑھاؤ، وہ دین دارآ دمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری نوکری اس کی اجازت نہیں دیتی که دوسری نوکری کریں ،تو نوکری مالک ہے۔ایسے ہی ہمارے یہاں ایک اور صاحب تھے بہت پڑھے لکھے تھے،ایک مرتبہ الیکشن تھا،میں نے ان کو دیکھا کہ وہ زمین براسکول کی دیوار پرٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آ دمی تھے۔میں نے کہا كه آب يهال السي كيول بيٹھے ہيں؟ آپ كوتو ومال ليعني الكيش كي جگه بيٹھنا چاہئے۔انہوں کہا کہ میں وہانہیں بیٹھسکتا ، کیوں کہ حکومت کا قانون ہے، گورمنٹ کا کوئی بھی خادم، ملازم الیکشن میں حصہ ہیں لے سکتا ہے، پیرمثال ہے۔

#### 💥 🍇 168 ﴾ 💥 سچائی اور امانت داری سے دین کا کام کرو

#### دوشم کےلوگ:

دوقتم کےلوگ ہوتے ہیں کہ کچھلوگ وہ ہوتے ہیں کہان کی دنیاان کیعمل کی ما لک ہوتی ہے، دوسری قشم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کواور آخرت کوسا منے رکھا ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوں گے اور ہماری آخرت بنے گی تو کام کریں گے، اور آخرت كَمْرُ كَلِّي تَوْ كَامْ نَهِينِ كُرِينِ كَهِ - بياصل مزاج بيصحابه والا، `` انسا هِمَهُنا الآخرة ولیست همَمُنا الدنیا" ہمارے عزائم وارادے آخرت کے ہیں، دنیا کے ہیں ہیں۔وہ اینے عزائم آخرت کے بناتے تھے، ہرمل میں یہ دیکھتے تھے کہ آخرت کے اعتبار سے کتنی گنجائش ہے۔ گنجائش ہے تو کریں گے، گنجائش نہیں تو نہیں کریں گے۔

#### فيضان كازمانه:

ایک دفعہ ایساہی زمانہ آیا جیسا ہمارا ہے، فیضان کا زمانہ لوگ جمع ہورہے تھے کسی فیصلہ پر پہو نیخنے کے لئے،حضرت عبداللہ بنعمرا سے کسی نے یو حیما کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو بڑے آ دمی ہیں!جب وہ وہاں پہو نچے تو ایک صاحب اپنی بہترین اونٹنی پرتھا،اس زمانہ میں اونٹنیوں کا وہ مقام تھا جو ہمارے زمانہ میں کاروں کا ہے۔اونچے درجہ کا آ دمی اونچے درجہ کی کارمیں ہوتا ہے،تواس زمانہ میں اونچے درجہ کا آ دمی او نیج درجه کی نجیب اونٹنی پر ہوتا تھا۔ نجیب کہتے ہیں شانداراورخوبصورت اونٹنی کو، وہ کہنے گلے اس کام کا ہم سے زیادہ کوئی حقد ارنہیں جیسے آج کہاجا تا ہے۔عبد اللہ ابن عرابھی وہاں تھے،وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس سے جھگڑا کروں، کہ اس

کام کا حقداروہ ہے جس نے تیرے باپ کواسلام لاکردیا، کین جواب نہیں دیا، کیوں جواب نہیں دیا، کیوں جواب نہیں دیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو جنت یادآ گئ کہ مجھان سے کیا لینا، اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کردی ہے۔ جنت یادآئی، جنت کے حالات یادآئے، تو چھوڑ دیا، یہ بی ہے۔

#### آخرت کیسے بن<u>تی ہے؟</u>

یہ ہمارااصلی موقف ہے کہ ہم آخرت والے ہیں، ہم جو پچھ کریں گے آخرت

کے لیے ہیں، تا کہ اللہ کاحق بھی ادا ہوجائے اور اللہ کے بندوں کاحق بھی ادا ہوجائے ۔ دونوں کے حقوق ادا کرنے سے آخرت بنتی ہے۔ اس لئے دین کا کام کرنا ہے، یہ امانت ہے، اس کونہیں چھوڑ اجاسکتا، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ کیا جائےگا، جو بات شجے ہے وہ چھوڑ ی نہیں جائے گی اور جو غلط ہے اس کولیا نہیں جائے گا۔ ہم اس کام کوسچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنی ذمہ داری سے ساتھ، اپنی فرمہ داری سے ساتھ، اپنی فرمہ داری سے ساتھ، اپنی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اپنی فرمہ داری سے ساتھ، اپنی کے ساتھ کی اور جو غلط خرمہ داری سے ساتھ، اپنی کے ساتھ کی اور جو غلط کے ساتھ کی اور ہو سے کا ہے۔ ہم اس کام کوسچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ، اپنی خرمہ داری سے سے اس کام کوسچائی کے ساتھ کی امانت داری کے ساتھ کا کے ساتھ کی داری سے ساتھ کی داری سے کا کے ساتھ کی داری سے ساتھ کی داری سے کی ساتھ کی داری سے کے ساتھ کی داری سے کی ساتھ کی داری سے کی داری کے ساتھ کی داری سے کی داری کے ساتھ کی داری سے کی دو کی داری سے کی دو کرنے کی داری سے کی د

#### <u>بناہواہی کام کو بناتا ہے:</u>

یکام اپنے آپ کو بناتے ہوئے کرنا ہے، بگاڑتے ہوئے نہیں، کیوں کہ بنا ہوا ہی کام کو بنا تا ہے، اس لئے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ کس لحاظ سے بنانا ہے؟ اخلاص کے لحاظ سے بنانا ہے۔ کیا جا ہے؟ کہ کچھ نہیں جا ہے ، صرف اللہ جا ہے ہیں ، اور

🛚 💥 🎉 170 🎉 سچائی اور امانت داری سے دین کا کام کرو

آخرت حاہتے ہیں۔اس میں اپنے آپ کوسیا ثابت کرنا کہ واقعی اللہ اور آخرت حق ہے،اس میں کوئی دوسری چیزنہیں،ورنہ دعوت چلے گی نہیں ہے۔

#### د دېسير" کامعنی:

الله تعالی ''بصیر'' ہیں۔بصیر اس کو کہتے ہیں جو پر کھنے کے ارادے سے دیکھے۔'بصیر' بیاللّٰدی صفت ہے، لینی دیکھنے والا ۔ کیسادیکھنے والا؟ ایسادیکھنے والا جیسے کوئی چیک کرنے والا دیکھتاہے تواس کی نگاہ الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بارباریہ کہا: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيلٌ بِالْعِبَادِ ﴾ كمالله اين بندول يربصير بين بصيراس و يكفن واليكو کہتے ہیں جونکتہ چینی کے ساتھ دیکھے کہ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ وہ بصیر ہے، یہ صفت اللہ نے ہم کو بتائی ہے۔اس لئے اپنے مل کو پوری سچائی کے ساتھ کرنا ہے۔کسی چیز کی کوئی طلب نههو\_

## <u>دین کے کام میں غرض شامل ہوئی تو فتنہ فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا:</u>

حضرت مولا نابوسف صاحب رحمة الله عليه فرمات تصحكه دين كے كام ميں جس کے دل میں کسی خاک کی طلب ہوئی اس کو فتنہ وفساد کا منہ دیکھنا پڑیگا، وہ تو اس کی مثالیں بھی دیتے تھے۔خیر ۔ ۔ ۔ ہمارے منہ سے وہ اچھی نہیں گئی ۔ کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ اگراس کا میں دوسری کوئی غرض شامل ہوئی اور اس کو چلایا گیا تو اس کو فتنہ وفساد کامنه ضرور دیکھنایڑے گا۔ بیکام اس چیز کو بر داشت نہیں کرتا۔ اگر آخرت کی طلب ہو

تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسری کوئی طلب اندر شامل ہوگئ تو پھر اس کا اثر دوسرا ہوگئ تو پھر اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ اس لئے اس کو اللہ سے محصورت میں ما نگ کر کرنا ہے، اور اللہ سے دعا ئیں مانگیں، 'الله ہم اَلْهِ مُنَا مَرَاشِدَ اُمُورِ نَا وَاَعِدُنَا مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا 'اللہ سے مانگنا ہے، اللہ رشد و ہدایت کی بات ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم کو اپنے نفسوں کے شرور سے بچائے۔

## سب سے بہلا شرفس سے شروع ہوتا ہے:

سب سے پہلا نثر جو نثروع ہوتا ہے وہ آدمی کے اپنے نفس سے نثروع ہوتا ہے۔ حضرت مولا ناسلیمان جانجی ؓ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سب لوگوں کو شیطان نے ہلاک کیا، حضرت نے فر مایا کہ اس کے نفس نے ہلاک کیا، حضرت نے فر مایا کہ اس کے نفس نے ۔ شیطان کو اس کے نفس نے آمادہ کیا کہ آدم کو سجدہ مت کر ۔ بیاس کے لئے ہمیشہ کے لئے ہلاکت ہوئی ۔ جہاں بھی کوئی ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہوئی، اس کام کی آواز بدل جائے گی، جیسے مشین کی آواز بدل جاتی ہے۔ اثرات بھی بدل جائیں گے۔ اگراییا ہوا تو بجائے فلاح کے فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

#### دین کے کام کاسب سے بڑااثر:

اس کام کے بہت سارے اثرات ہیں،سب سے بڑا اثریہ ہے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں تقوی اثر تا ہے۔اس کئے آ دمی مختاط بن کر چلتا ہے۔اپنے اختیارات

میں،اینے تصرفات میں،اینے جان و مال کےاستعالات میں،اینے بولنے میں، ہر بات میں، کیوں؟ اس کئے کہ اس کے دل میں تقوی ہے۔ بیاس کام کی علامت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیهم اجمعین کوسب سے بڑی چیز جواللہ نے دی تھی وہ تقوی ہے۔اس لئے آ داب سے کیرعقا ئدتمام چیزوں کے یابند بنے۔ایسی کوسی صفت تھی ان میں؟ تَقُوى كَى صَفْتَ تَقَى لِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمُ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّـذِينَ امُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ للتَّقُوى ﴿ (حَجِرات: ٢) جب بيوحي آئي توصحابي في ا بنی آ واز وں کو بیت کرلیا،احتیاط کرنے لگے،اللہ نے ان کی تعریف کی۔ بیلوگوں کی و قشم ہے جن کے دلوں کوتقو ی کے لئے خاص کیا ہے، یہاس کا م کا اثر ہے۔

#### <u>ساری حسنات اور بھلا ئيوں کی جڑتقوی ہے:</u>

اس کام کا اثریہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتاہے،تسبیحات کی یابندی کرتاہے،اللّٰہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے۔ اوابین پڑتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہاس کے دلوں میں تقوی ہے۔اس کام کی بدیرکت ہے کہ کام کرنے والے کو مخاط بنا تاہے۔اگر یہ باتیں پیدانہیں ہوتیں ہیں توسمجھو کہ کام نے برابر اثر نہیں کیا۔آ دمی اپنی جان میں، مال میں، ہر چیز میں مختاط بنیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ سے اس کے اثرات مانگنے ہیں،اور کوئی غرض اینے اندرنہیں ہونی چاہئے نہیں تو وہی ہوگا جوابھی فرمایا کہ فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا۔اس لئے امانت اور سیائی کے ساتھ اس کام کو

🛚 💥 🧳 173 ﴾ 👑 📗 سچائی اور امانت داری سے دین کا کام کرو

كريں اور اللہ سے تو فیق بھی مانگیں کہا ہے اللہ تو ہم کواس کی تو فیق عطا فر ما کہ ہم اس کام کے ساتھ امانت داراور سیجے بن کررہیں۔

### قبولیت کی دعاء مانگونمل کر کے نے فکرنہ بنو:

عمل کرکے بے فکر نہیں بنیا جاہئے بلکہ قبولیت کی دعاء کرنا جاہئے۔جب تک کوئی چیزیاس نہیں ہوتی ،اس کا نتیجہ نہیں آتا۔حضرت علیؓ اس کی تا کید کرتے تھے کہ اینے اعمال کواللہ سے قبول کرواؤ،اس کا خوب اہتمام کرو۔جس طرح عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہو،قبول کرانے کا بھی اہتمام کرو۔ جتنا تقوی ہوگا اتنی قبولیت آئے گی۔ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الله بم سبكواس كي توفيق عطافر مائد



## دین کے کام میں اعتدال ضروری ہے

بیان نمبر [٦]

تحجرات ذ مهداروں کا جوڑ

مؤرخه ۲۸ رشعبان المعظم ۱۳۳۸ ه مطابق ۲۴ رمئی ری این و بروز بده بعدنما زمغرب

بمقام سوجترا، صوبه : گجرات

#### اقتتباس

اسباب پر دین حق کا دارو مدار نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بات نہیں اسباب کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا۔ نہیں! ہمارا کام تواللہ کی مددسے ہوگا۔ یہ بات پہلے سے ہے۔ ہاں! اسباب آئیں گوت ہم اسباب کواللہ کی نعت سمجھ کر استعال کریں گے۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق استعال کریں گے، ہم اسباب کواللہ کی نعت سمجھ کر استعال کریں گے۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق استعال کریں گے، اس میں اسراف نہیں ہوگا، فضولیات نہیں ہوگی۔ اسباب کے استعال میں منکرات نہیں ہوں گے۔ اسباب پر دین کا دارومدار نہیں ہے، تو پھر کس پر دارومدار ہے؟ کام کرنے والوں کے اخلاص کے۔ اسباب پر دین کا دارومدار نہیں ہے، تو پھر کس پر دارومدار ہے، یہا پی محت سے اپنی آخرت بنا پر اس کا دارومدار ہے۔ یہد یکھا جائے گا کہ ان میں کتنا اخلاص ہے، یہ اپنی محت سے اپنی آخرت بنا رہے یانہیں؟ جتنی آخرت بنا گی اتنی مدہ ہوگی۔

#### **₹** 175 **€**

#### بسم الله الرحمان الرحيم

اَلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِ المُرُسَلِينَ وَعَلىٰ آلَهُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ سَيِّدِ المُرُسَلِينَ وَعَلَىٰ آلَهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِينَ آمَّا بَعُد :

#### <u>ایمان والول برالله کابر ااحسان:</u>

میرے بیارے بھائیو!اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دین کی مددکریں،اوریہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔اس لیے دین کے مددگار بنو، بیصاف حکم ہے ﴿ کُونُدُوا اَنْصَارَ اللّٰه ﴾ اپنے دین کے مددگار بنو،ایمان والول پر بیہ بڑا احسان ہوا ہے۔اللہ نے فرمایا ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ ﴾ ایمان والول پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندرانہیں میں رسول بھے دیا، بھیجا تو سب کے لیے ہے لیکن نفع یہ اٹھاتے ہیں رسول کی رسالت سے رسول بھیج دیا، بھیجا تو سب کے لیے ہے لیکن نفع یہ اٹھاتے ہیں رسول کی رسالت میں بیغیری سے۔اس کا ایک بڑا جزءیہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے ، دین کی مدد کی جائے ، دین کی مدد کی جائے ، دین کی مدد کرنا یہ بڑا کا م ہے۔

#### ہجرت کے بعد بڑامم<u>ل:</u>

دین کی مددایسی مثال رکھتی ہے جیسے زمین کے لیے پانی ، زمین کو پانی نہ ملے وہ کچھ فائدہ نہیں دیے گی ، بنجر ہوجائے گی اور پانی ملے تو زمین کی استعداد ظاہر ہوگی کہ یہ زعفران کی زمین ہے ، تواب بیزعفران ا گائے گی ، ادرک

اگائے گی، اور اگر گھاس چارہ کی زمین ہے تو گھاس چارہ اگائے گی۔ سب پھھ موتوف ہے پانی پر۔ اس لئے اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، کیکن نصرت کی ذمہ داری ڈالی اور اس کا دروازہ کھلا رکھا۔ ہجرت نہیں ، حضور کھی فرماتے تھے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، ہجرت کے بعد سب سے بڑا عمل دین کی نصرت ہے کہ مسلمان اپنی جان ومال سے اللہ کے دین کی مدد کرے، اور مدد کرنا ایسا ہے جیسے پانی مسلمان اپنی جان ومال سے اللہ کے دین کی مدد کرے، اور مدد کرنا ایسا ہے جیسے پانی پہو نچایا، اصلی چیز حیات کے لئے پانی ہے۔ پانی کے بغیر زمین پر کسی چیز کی حیات نہیں ، ہر چیز کا دارو مدار پانی پر رکھا گیا ہے، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیْ ﴾ پانی سے ہر چیز کا دارو مدار پانی پر رکھا گیا ہے، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَیْءً حَیْ ﴾ پانی سے ہر چیز کو ہم نے حیات بخشی ہے، لہذا زمین پانی سے زندہ رہے گی۔

### انسان کی ساری صلاحیتیں دین کے لیے ہیں:

اسی طرح سے دین کے وجود کا بڑا دارومدار دین کی نصرت ہے۔ مسلمانوں کا مال اوراس کی حیات اورانکی صلاحیتیں بے اصلاً تو دین کے لیے ہیں اور بے چیزیں دین کے لیے ہی دی گئی ہیں۔ اس لئے فر مایا کہ دین کے مددگار بنو، انصار حضور کی ہیں۔ اس لئے فر مایا کہ دین کے مددگار بنو، انصار حضور کی ہیں ہیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے یوں کہتے تھے کہ جو چیزیں آپ دین کے لیے ہم سے لیس گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ اس لیے فر مایا کہ انصار کی نصرت ایثار کے ساتھ تھی، ایثار کا درجہ او نچا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، اورایثار سے کام لیا، اور دین کو اور دین کے کام کو آگے رکھا۔ اس لئے انصارِ مدینہ کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہوئی۔

#### انصارِمدینه کانفرت دین کے لیے انتخاب:

حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كهانصارِ مدينه كاانتخاب مواتها آپ ﷺ کی نصرت کے لیے۔انصارِ مدینہ ایسے ہی نہیں آ گئے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو چھانٹا تھااور وہ اس کئے کہ قریش نے حضور ﷺ کوستایا، آپ کو مکہ سے نکالا ، آپ کے کام میں رکا وٹیں ڈالیں۔حالاں کہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی خاندان ہے پھر بھی ساتھ نہیں دیا۔ جب انہوں نے حضور ﷺ کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ انصارِ مدینه کاانتخاب فرمایا،اس لئے فرمایا که جب قدرنہیں ہوتی تواس کواللہ ہٹا دیتے ہیںاور قدر دانوں کولاتے ہیں۔انصار مدینہ کا آنا کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی بلکہ ان کا انتخاب ہواتھا، اللہ نے ان کو لا یاتھا اور بہلوگوں کو بتلانے کے لیے کہ جب لوگ ناقدری کرتے ہیں تو پھران کی جگہ ہم قدر دانوں کو لے آتے ہیں ﴿أَلَّهُ مَسرَ إِلْسِي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَةَ اللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ، جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا وَبِئُسَ الُــقَــرَارُ ﴾ بیانہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ کیا آپ نے ان کونہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کے مقابلے میں کیا کیا؟ نعمت آئی تواس کے جواب میں انہوں نے کفر کیا ، نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی روکا ،خود بھی ہلاک ہوئے اور قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بیآیت انہیں لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خودتو بگڑے ہوئے ہوتے ہی ہیں دوسرول کو بھی بگاڑتے ہیں۔ دوسرول کوموقع نہیں دیتے۔

#### **\*\*\*** \* 178 **\*\*\***

## اہل حق کومخالفت سے گھبرانانہیں جائے:

مخالفین کے دوگروپ تھے،ایک مشرکین مکہ اور دوسرا منافقین مدینہ،ان دونوں کا یہی کا م تھا کہ نہ خود کریں اور نہ دوسروں کو کرنے دیں، نہ خود قبول کریں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیں۔مکہ میں مشرکین تھاور مدینہ میں منافقین تھے۔صرف انصارِ مدینه ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور ﷺ کا ساتھ دیا۔ باقی سب مخالفت پر تھے۔ اس لئے فرمایا کہ اہل حق کومخالفت سے گھبرانانہیں جا ہے ،مخالفت تو ہوگی۔اوپر سے یمی منظور ہے۔ شروع ہی سے ہے کہ آ دم علیہ السلام کوخلافت دے کرا تارااور دوسری طرف شیطان کولعنت ڈال کرا تارا، بیدوا کھاڑے ہو گئے ۔ابلیس بھی محنت کرےاور آ دم بھی کریں گے۔آ دم نبی کی حیثیت سے اور شیطان لعین ہونے کی حیثیت سے۔ پہلے سے یہ بات طے ہے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہی بات کہی تھی کہ میں الیی کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں میں شکر گذارتھوڑ ہے ہوں گے، نہ تیری قدر ہوگی اور نہ تیری نعمتوں کی قدر ہوگی، نعمت کے جواب میں ناشکرے بنیں گے اور تجھ کو ناراض کریں گے۔ پیخالفت قیامت تک چلے گی؟

# <u>شیطان کی دعوت ایک دهوکه ہے:</u>

قیامت جب قائم ہوگی تو شیطان اپنی جماعت کے ساتھ جہنم میں جائے گا، جب جہنم میں بہو نچے گا تو اسے پوچھیں گے کہ تو ہم کو یہاں لایا، وہ کہے گا میں نے پہیں کیا ہے۔اللہ نے تم کو دعوت دی تھی جوحت تھی، وہ تم نے قبول نہیں کی، میں



نے جو دعوت دی تھی وہ تو دھو کہ تھی، وہ تم نے قبول کی۔اس لئے میری دعوت کے خلاف ہوا۔اس لئے میراقصورمت نکالو۔ایناقصوسمجھو۔

اس کئے اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنی دعوت چلاتا ہے، اپنی بات منواتا ہے تاکہ لوگ جہنم میں جائیں، ﴿ اِنَّہَ ایَدُعُ وَحِدْ بَهُ لِاَصْحَابِ السَّعِیْرِ "یہا پنی پارٹی بناوے گاتا کہ لوگ جہنم میں جاویں، یہ دومحاذ ہیں دنیا میں، باطل کا محاذ اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے، حکومتیں، دولتیں، تعداد کی کثرت، یہان ہی کے ساتھ ہوتی ہیں، اس سے وہ دھو کہ کھاتے ہیں۔

#### <u>اسباب بردین حق کادارومدار نہیں ہے:</u>

ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اسباب کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا۔ نہیں! ہمارا کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا۔ یہ بات پہلے سے ہے۔ ہاں! اسباب آئیں گے تو ہم اسباب کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعال کریں گے۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق استعال کریں گے۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق استعال کریں گے، اس میں اسراف نہیں ہوگا، فضولیات نہیں ہوگی۔ اسباب کے استعال میں منکرات نہیں ہوں گے۔ اسباب پر دین کا دار ومدار نہیں ہے، تو پھر کس پر دار ومدار ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ان ہے؟ کام کرنے والوں کے اخلاص پر اس کا دار ومدار ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں کتنا اخلاص ہے، یہ اپنی محنت سے اپنی آخرت بنار ہے یا نہیں؟ جتنی آخرت بنا گی اتنی مدد ہوگی۔



### <u>برحال میں دین کا کام کرناہے:</u>

اس کے صحابہ فرماتے سے کہ "اِنّہ ما ہم مُنا الآخِرة "ہمارے کرائم تو آخرت کے ہیں۔ ہمیں تواپی آخرت بنانی ہے بس، یہ ہمارے لئے سبق ہے۔ ہم تو موت کے بعد کی زندگی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اسباب ہمارے اعمال ہیں، ہماراا خلاص ہے۔ ہماری محنت ہے۔ اگر اللہ مالدار بنائے گا تو بھی اور غریب بنائے تو بھی یہی دین کا کام کریں گے۔ صحابہ فرماتے سے کہ "بایک ننا رسُولَ اللّٰهِ ﷺ علیٰ السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ" ہم نے حضور ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر بہ قول وقر ارکیا ہے کہ آپ کی سنیں گا اور آپ کی مانیں گے۔ اور واقعۃ صحابہ شنے اپنی بڑی بڑی بڑی باری مالیات دین پرلگائی۔ ایک مالی و دین پرلگائی۔ ایک محابی نے حضور ﷺ کی اور واقعۃ صحابہ شنے اپنی بڑی بڑی باری مالیات دین پرلگائی۔ ایک مالی نے حضور ﷺ کی اور واقعۃ صحابہ شنے اپنی بڑی باری مالیات دین پرلگائی۔ ایک مالی نے حضور ﷺ کی فرمائش پر چوسومن مجوریں لاکر مسجد میں رکھ دی۔

#### <u>حضرت عثمان گا دین کے لئے مال لگانا:</u>

حضرت عثمان ٹے دس ہزار آ دمیوں کا خرچہ اپنے ذمہ برداشت کیا، تبوک میں تمیں ہزار آ دمی گئے تھے۔اس میں ایک تہائی کا خرچ حضرت عثمان ٹے اپنے ذمہ لیا تھا۔صرف کھانا بینا نہیں بلکہ پوراخرچ یہاں تک کہ انہوں نے بیکہا کہ ان کا کوئی سامان کھٹ جائے تو سووا اور سوٹی بھی میری۔ دس ہزار آ دمی کے آنے جانے کا پورا خرچ ؟ سوچو کتنے مالدار ہوں گے۔روانیوں میں ہے کہ سینکڑوں اونٹ دیئے،



سینکڑوں گھوڑے دیئے ہیں، مال ہے تو مال دیکر اللہ کوخوش کریں گے بیصحابہؓ نے بیعت کی تھی۔

#### صحابة كاخلوص:

اسی طرح اگراللہ خریب بنائے تو اپنی غربت کا عذر نہیں بنا کیں گے، بلکہ بیدل چلیں گے، غربت کے ساتھ کام کریں گے، کیوں کہ عہد کیا تھا کہ نبی کی مدد کریں گے، دین کی مدد کریں گے، جی چاہا تو بھی اور جی نہ چاہے تو بھی ۔ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کام کریں گے، ایسانہیں کہ ناراض ہوکر کٹ جا کیں کہ ہم کو پوچھاتو بھی نہیں ایا نہیں! کوئی پوچھے تو بھی نہ پوچھے تو بھی ، یہ ماری چیزیں خلوص کی علامت بتائی ہیں۔ اللہ اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔ ساری چیزیں خلوص کی علامت بتائی ہیں۔ اللہ اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔

### بیعت کس کو کہتے ہیں:

اس دین کے لیے صحابہ نے موت تک کے لیے بیعت کی تھی، بیعت فیصلہ کو کہتے ہیں۔ اس کے لئے اگر دوسر بے تعلقات رکا وٹ بنیں تو ان تعلقات کو بھی کاٹ دیں گے۔انصار کے لوگوں کے ساتھ بہت تعلقات تھے، یہود یوں کے ساتھ رشتہ داری اور لین دین کے بہت تعلقات تھے، کیکن جب یہود حضور کی کے خلاف ہوگئے، دین کے خلاف ہوگئے ، دین کے خلاف ہوگئے ، تو انصار نے اپنے سارے تعلقات ان سے کاٹ دیئے کہ تم ہمارے نبی کے خلاف ہو، تو اگرکوئی نبی والے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو سمجھاؤ ہمارے نبی کے خالف ہو، تو اگرکوئی نبی والے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو سمجھاؤ

اور نہیں سمجھتا ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ تو تیرا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ بیدانصار کی کارگذاری ہے۔ بیدانصار کا کارگذاری ہے۔ صرف ایک تعلق باقی رکھا اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، باقی سارے تعلقات کوکاٹ دیا۔

#### انصاركامقام:

اس کئے حضور کے اولاد کو۔ آخری عمر میں بہت قرب تھا، بہت دعا کیں دیں، ان کے اولاد کو، اولاد کو، اولاد کو۔ آخری عمر میں بہت دعا کیں دیں کہ بیت ومیرے اصلی لوگ ہیں۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو انصار کو بیشبہ ہوا کہ حضور کے اولی مکہ ہے، اب تو وطن ملہ ہے، اب تو وطن والے بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہیں مکہ میں رہ جا کیں گے، تو حضور کے نیں، اب یہیں مکہ میں رہ جا کیں گے، تو حضور کے کہیں! بلکہ میر امر نا جینا تو تہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ ایک راستہ پر ہوں کے اور انصار ایک راستہ پر ہوں گا۔ اس کو کہتے کے اور انصار ایک راستہ پر ہوں کی نصرت پر انصار کو بیشرف ملاتھا۔

# الله تعالى براهكيم ہے، كمزوروں برحالات نہيں لاتا:

اس محنت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی نیت کوخالص بنا کیں کہ اللہ کے دین کی نفرت کرنی ہے۔ یہ برحال میں کرنی ہے۔ یہ بات یا در کھو کہ ہم پروہ حالات نہیں آئیں گے جو صحابہ پرآئے ہیں۔ بھو کے ہیں، پیٹ پر پھر بندھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہمارے اندر طاقت ہی

نہیں ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، کہ ابھی بدن میں طاقت نہیں ہے، بدن کاٹ کوٹ کامتحمل نہیں ہے، تواللہ تعالی بھی بڑا حکیم ہے۔ اس لئے یا در کھو! شیطان حالات سے ڈرا تا ہے، کیکن وہ حالات آنے والے نہیں۔

### فضائل صدقات اصل میں تزکیہ کی کتاب ہے:

حضور ﷺ نے فرمایا کہ دنیاتم پر پھیل جائے گی،اور دنیاتم کوروکے گی بھی، حضرت شیخ سے جو کتاب لکھی ہے فضائل صدقات ، وہ اصل میں تزکیہ کی کتاب ہے۔اس میں تزکیہ کے بہت سامان ہیں کام کرنے والوں کے لیے، اس لئے اس کو بڑھیں، دنیا کے بارے میں، دنیا کے اسباب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ،آخرت کی کامیابی کے بارے میں ،سب کچھ ہے،اس کو پڑھیں ۔نفس کی صفائی ہوگی، دلوں میں سے دنیا کی محبت نکلے گی ،اسی کوتو تزکیہ کہتے ہیں۔حضرت شیخ نے فرمایا که دنیا دل میں نہیں آنی جاہئے ، ہاتھ میں بھلے رہے۔دلوں میں بھی نہ ہواور ہاتھوں میں بھی نہ ہوتو پھرتو د نیاضا ئع ہوجائے گی ،اور د نیاضا ئع کرنا ،حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔اس لئے دنیا دل میں نہیں اتر نی جا ہئے کہ پھرعبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بھی حضرت شیخ سے فضائل صدقات میں لکھا کہ دنیا جب دل میں آ جائے گی تو عیادت میں لذت نہیں آئے گی ۔عیادت میں لذت نہ آنے کی سب سے برطی وجہ دنیا کی محبت ہے۔



#### روزانهموت کویا د کرو:

دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف مخصوص رغبت پیدا ہواس گئے یہ کتاب ککھوائی گئی تھی، واجبات میں بھی، مستحبات میں بھی، ایثار میں بھی، تمام چیزوں میں آخرت کی رغبت ہو۔اور بیاری میں غربت میں صبر سے کام لیں، حضرت شخ رحمۃ اللہ جماعتوں سے بھی یہ کہتے تھے کہ روزانہ موت کو یا دکرو۔ نظام الدین جب آتے تھے اور جب جماعتیں جاتی تھیں تو ان کوفر ماتے تھے کہ روزانہ موت کو یا دکرو کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، اور یہی اصل ہے کہ دین بنانے کے لیے آخرت کی رغبت پیدا ہوالی آخرت کی رغبت پیدا ہوالی آخرت کی رغبت پیدا ہوالی میں کوئی تکلیف آوے تو اس پر صبر کریں، صبر کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا، یہ ساری باتیں فضائل صدقات میں ہیں۔

## ہمارے کام میں کوئی شونہیں اور شور بھی نہیں:

ہماری دعوت بیکوئی نری تحریک نہیں ہے، بلکہ بیتو ایک بہت بڑی عبادت ہے،
بہت بڑی نفرت ہے۔ بنیادی عمل ہے، اور بنیادی عمل میں شونہیں ہوتا۔ کیوں کہ شوتو
اوپر سے ہوتا ہے۔ بنیادی بات میں کیا شو؟ مولا نا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بہی نظریہ تھا
کہ ہم بنیادی کام کرر ہے ہیں کہ ایک مسلمان شیح عقائد پر آوے کہ اللہ ایک ہے
وہ ہی عبادت کے لائق ہے، حمہ سی اس کے رسول ہیں اور سیچے رسول ہیں، یہ سب تو
بنیاد ہے، بنیاد ہی سے اٹھایا ہے، اور بنیاد میں کوئی شونہیں ہے، اور کوئی شور بھی نہیں،
کوئی نعرہ نہیں، پچھنہیں، یہ خشک ہے، ایسا خشک کہ اپنی بنیاد پر کھڑا ہے، اس لئے اس کو

# نی<u>نواکامام صاحب کی دینی نفرت:</u>

میں نینوا گیا تھا،عراق میں پیشہرہے،حضرت پونس علیہالسلام کی بہتی ہے، جار ماہ کی جماعت تھی ،ایک مسجد میں گئے توانہوں نے وہاں تھہرنے سے منع کر دیا۔ میں نے ظہر بعدان سے بات کی ،امام صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے،انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں ہاں! میں نے پیچان لیا، بیوتبلیغی جماعت ہے۔ان سے یو جھا کہ آپ نے کیسے بیجانا؟ کہنے لگے کہ مکہ میں دیکھاتھا۔اصل میں پہلے مکہ میں پیرکام کھلاتھا،تووہاں جماعتیں جاتی تھیں، میں چار، چھ ماہ مکہ میں بھی رہا۔عصر کی نماز کے بعد حاجیوں کی تشکیل کر کے شہر کے محلوں میں لے جاتے تھے،عصروہاں جلدی ہوتی ہے، چنانچہ ہم عصر سے مغرب اورعشاء وہاں گشت کرتے اور بات کر کے واپس آ جاتے ،تو حرم میں بیٹھ کر کےان کو دعوت دیتے تھے۔تواس امام صاحب نے مکہ میں دیکھا تھا،اس طرح امام صاحب مانوس ہو گئے اور گشت کرایا۔ تو ہمارا کام تو ایسا ہے کہا گرکسی نے دیکھ بھی لیا ہن بھی لیا تھاوہ دین کا مددگار بن جائے گا۔ہمیں یہی کام کرنا ہے کہاییے دین پر قائم رہواور دین کے مددگار بنو۔



### <u> شریعت سنت کی پابندی کواستقامت کہتے ہیں:</u>

دین پر قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں، استقامت یعنی سنت وشریعت کا مقصدہی ہے ہے کہ ہمارے اندر شریعت وسنت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو۔ اور اس محنت سے یہ بات ضرور پیدا ہوگی، ماشاء اللہ یہ ہوبھی رہا ہے، لوگ شریعت وسنت پر اپنی زندگی لارہے ہیں، غلط زندگیوں کوچھوڑ کرضیح زندگی پر آرہے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کرعمل کرتا ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنے چاہئے، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو گناہ میں بھنسے کا مسائل پوچھنے سے مائل پوچھنے جاہئے، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو گناہ میں بھنسے کا مسائل پوچھنے سے اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے اس کے اثرات دیکھائی دیں گے۔ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہوں گے۔

# بانچ کام تو صرف مثل کرنے کے لئے ہیں:

ہمارے کام میں سادگی اور استمرار ہے۔ یعنی سادگی کے ساتھ ہماری زندگی کو شریعت وسنت ہماری زندگی میں ہوگی اتن وعوت میں شریعت وسنت ہماری زندگی میں ہوگی اتن وعوت میں اثر ہوگا۔اوراگراس سے جہالت ہے تواس کا بھی وعوت پراٹر پڑےگا۔ بیصرف پاپنے کام کی وعوت نہیں ہے، بلکہ بیتواس شریعت وسنت کی وعوت ہے جس کو حضور کھیے لے کرآئے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آوے۔ پاپنے کام تو صرف مشق کرنے کے لئے ہیں، وہ اصل نہیں ہے، اصل تو ہیں، جیسے بہت سی چیزیں ہم بچوں سے مشق کراتے ہیں، وہ اصل نہیں ہے، اصل تو

دین کے کام میں اعتدال ضروری ہے

آ گے جانے کے لئے ہے۔ بہت سے نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں، نظام الدین جاکر آتے ہیں،ان سے یو جھاجا تاہے کہ گھر جا کر کیا کرو گے؟ تووہ کہتے ہیں کہ یانچ کام كريں گے۔ تو كيا جنازہ ميں نہيں جاؤ گے؟ كيوں كه بيرتو يانچ كام ميں ہے نہیں۔میرے بھائیو! یانچ کام تومشقی ہیں۔بنیا دی نہیں ہے۔ بنیا دکلمہ ہے کہ کلمہ والا یقین ،کلمہ والاعمل اورکلمہ والی زندگی بنیں۔ ہاقی مشق کرنے کے لئے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ورزش کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔

یانچ کام توعمل کا مزاج بنانے کے لیے ہے، پھر کونساعمل مطلوب ہے؟ کہ وہ عمل مطلوب ہے جونثر بعت وسنت کے مطابق ہو، یہ ہمارانشانہ ہے۔

# <u>اخلاص اورالله کی مددیهاس کام کی بنیادیں ہیں:</u>

مولاناالياس صاحبٌ كي دعوت سے بيغرض تقى كه ' جَهِيعُ مَا جَاءَ به النَّبيُّ '' یعنی حضور ﷺجن چیزوں کو لے کرآئے ہیں وہ ہمارا مقصد بن جائے۔اس کی بنیاد اخلاص پررکھی گئی ہے۔اخلاص اور اللہ کی مددیہاس کام کی بنیادیں ہیں۔اسباب کم ہیں، تعداد تھوڑی ہے،سامان تھوڑا ہے،لیکن اخلاص ہے تو مدد آئے گی، جیسے بدر میں اللّٰد کی مدد آئی۔ بدر کی لڑائی میں صحابہ کی تعداد کم تھی ،اسباب تھوڑے تھے،سامان بھی کم تھا،کیکن دلوں میں اخلاص تھا کہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے،جبیبا آپ فرمائیں گے ابیاہم کریں گے۔اپنے آپ کوحوالے کر دیا توالٹد کی مددآئی۔پھراللہ نے حق اور باطل

کوالگ کردیااور مددفر مائی۔الغرض ہماری بنیادتو اخلاص ہے۔اللہ کے لیے کرنا ہے،
اپنی کمی اورکوتا ہی کا اقر ارکرنا ہے،اپنے گنا ہوں سے روز انداستغفار اور توبہ کرنی ہے،
ہمارا کام تو دعاؤں اورمحنتوں کا اہتمام کرنا ہے،اور یہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک اللہ
ہم کوزندہ رکھے اور جب تک اللہ طاقت دے ہمیں بیکام کرنا ہے۔

# كزورول كے ساتھ الله كی مدد ہوتی ہے:

کمزروں کے ساتھ اللہ کی مددزیادہ ہوتی ہے، بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، جتنا کمزور ہوتا ہے اتنازیادہ خیال رکھا جاتا ہے، پھر جوں جوں اس میں طاقت آتی ہے وہ خود ہی ماں باپ سے ہتا جاتا ہے، اب اس کوضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ابھی مت کہو ،ابا بیٹھے ہوئے ہیں،وہ اپنا کام الگ سے کرتاہے، کیوں کہ پیطافت والا ہو گیاہے۔ یہی دستوراللہ تعالیٰ کاہے کہ جتنی ہمارے اندر کمزوری ہوگی اللہ اتنی ہی ہماری مدد کرے گا۔حدیث میں ہے کہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے کہ گھر میں بوڑ ھے ماں باپ ہیں، بیٹے کوروزی ملتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پالتا ہوں ، حالانکہ ماں باپ کی وجہ سے اس کوروزی ملتی ہے۔وہ کمانے نہیں جاتے ، کمزور ہیں ،اس کئے اللہ نے ان کے بیٹے کو جوب (دھندھا)اور کام دے دیا۔ایسے ہی اس کام میں ہے کہ ہم تو کام کریں گے، کمزوری آئے گی تواللہ مدد کریں گے۔



# کام میں اعتدال کیے آتاہے؟

محنت کا موقع ہوتو محنت کرنی ہے اور دعاؤں کا زمانہ ہوتو دعائیں کرنی ہے، اگر عبادت کا وقت ہے تو عبادت کرنا ہے اور آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر لینا ہے۔ اعتدال اسی سے آتا ہے کہ جس وقت جو کام کرنا ہے وہ کرلو کہ آرام کا تقاضا ہے، آرام کا وقت ہے تو آرام کرلو۔ اس کواعتدال کہتے ہیں تا کہ ہر چیز اپنی جگہ ہوتی رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کوتو فیق عطافر مائیں۔

\_\_\_\_\_

# هدایت والی جماعتیں

بیان نمبر [۷]

صوبہ گجرات کے ذمہ داروں کا جوڑ

مؤرخه ١٣٠٠ رئي الآخر ٣٣٨ إه مطابق ٢٩ رجنوري ١٤٠٠ ء بروز اتوار

بمقام احمد آباد ، صوبه :گجرات

#### افتتباس

ہدایت والی دو جماعتیں ہیں ایک انبیاء کرام کی جماعت ہے اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی ہے ہے۔ بہیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ أُولَٰ عِنْ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَبِهُ دَاهُمُ اللّٰهُ فَبِهُ دَاهُمُ اللّٰهِ عَلَى الله تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا پھر فر مایا کہ بیلوگ ہدایت والے تھائے بی ا آپ بھی ان کے ساتھ جڑ ہے، اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی ہے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو بڑے عالم اور فقیہ صحابی تھے فر ماتے ہیں کہ بیوہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی کا ساتھ دینے کے لئے چنا اور چھا ٹا ہے، الہٰ ذاتم ان کے طریقے ، اخلاق اور اعمال اختیار کرو، میں کعبہ کے رب کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ صحابہ بالکل ہدایت اور صراط متنقیم پر ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفُوهُ وَنَعُودُ فَإِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّ مَالِيَّا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ انَّ سَيِّدَنَا وَمَولا أَنَا مُحَمَّداً انُ لاَ إِللهَ إِلاَّ الله وَحَدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ انَّ سَيِّدَنَا وَمَولا أَنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيرًا كَثِيرًا . اَمَّا بَعُد

## <u>نعت بھی غفلت پیدا کرتی ہے:</u>

میرے بھائیو! اللہ کا ایک تفاضایہ ہے کہ اس کی تعمتوں کا شکر ادا کیا جائے،
اور ہمیشہ اس کی تعمتوں کا دھیان اور استحضار کیا جائے، کیونکہ آدمی جب نعمتوں کے
استعال کرنے میں غفلت برتنا ہے تو اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ اس پراللہ
کے کیا کیا احسانات ہیں، پھروہ نعمتوں میں ایسا بھنس جاتا ہے کہ وہی نعمتیں اس کو
غافل کردیتی ہیں۔

حضرت عمر قرمایا کرتے تھے کہ نعمتوں سے بھی اس طرح احتیاط کر وجیسے گناہوں سے کرتے ہو،اس لئے کہ جب تک آ دمی کے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں تو آسانی سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور جب نعمتوں میں اضافہ ہوجا تا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا مشکل ہوجا تا ہے، اسی لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہونا جا ہے، اسی لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہونا جا ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرتے رہنا جا ہے کہ یہ سب تیرائی دیا ہوا ہے،

توہی کھلا رہا ہے تو ہی پلارہا ہے زمین وآسان کی ساری چابیاں تیرے ہی قبضہ میں ہیں جس کوتو کھول دے اسے کوئی نہیں کرسکتا اور جسے تو بند کردے اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔

#### نعمت خداوندي كااستحضار مو:

اس کے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اللہ کی تعمقوں کا استحضار کرنا چاہئے کہ ہم پراللہ کا احسان ہے اور اس کی توفیق سے کام کررہے ہیں، توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اسباب کوسازگار اور موافق بنادیتے ہیں تو آ دمی کام کرتا رہتا ہے، اور توفیق کا سلب ہونا یہ ہے کہ اسباب موافق نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آ دمی کام نہیں کرسکتا، اسی لئے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور توفیق بھی اہل ہدیٰ کی مانگنی ہے، گراللہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور توفیق بھی اہل ہدیٰ کی مانگنی ہے، گراللہ ہمیں اللہ سے توفیق آھلِ الْهُدیٰ اللہ مالیت والوں کی توفیق دے۔

# <u> مدایت والی دو جماعتیں:</u>

ہدایت والی دو جماعتیں ہیں ایک انبیاء کرام کی جماعت ہے اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی ہے، نبیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ أُولْ عِلَى اللّٰہ اللّٰہ

ساتھ دینے کے لئے چنااور چھانٹا ہے،لہذاتم ان کے طریقے،اخلاق اورا عمال اختیار کرو، میں کعبہ کے رب کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ صحابہ بالکل ہدایت اور صراط ستقیم پر ہیں۔

## <u>تو فیق تو خدا ہی دیتا ہے:</u>

اس کے اللہ سے ہدایت والوں کی توفیق مانگی ہے اور انبیاء کرام بھی اللہ ہی کی توفیق سے چلتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے تھے ﴿وَمَا تَـوُفِیُ قِسَی اِللّہ ہی توفیق سے چلتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے تھے ﴿وَمَا تَـوُفِیُ قِسِی اللّٰہ ہی تو کا اللّٰہ ہی تو فیق دے رہا ہے، اس لئے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کریں اور اپنی کسی خوبی پر اعتماد نہ کریں ، سی میں کوئی خوبی نہیں ہے اور تمام کی تمام خوبیاں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں ، ﴿وَمَا بِکُمُ مِّنُ نِعُمَةٍ فَمِنَ اللّٰه ﴾ تمہارے بیاس جو بھی نعمت ملے تو اس بات کا دھیان جب چاہیں گے کھیں گے اور جب چاہیں گے کھینی کے اور جب چاہیں گے کھیں ۔

### <u> کفرانِ نعمت محرومی کا باعث ہے:</u>

الله کی سب سے بڑی نعمت دین ہے جوہمیں ملاہے، الله تعالی نے انصار مدینہ کو یہ نعمت جات ہوئے اللہ علیٰ گئے ہے انصار مدینہ دھیان کرواللہ کی نعمت کا جوتم کو دے رکھی ہے، ورنہ تو تم آپس میں ایک دوسرے کے دھیان کرواللہ کی نعمت کا جوتم کو دے رکھی ہے، ورنہ تو تم آپس میں ایک دوسرے کے

وشمن سے،اسلام سے پہلے ہراعتبار سے ذلت کی زندگی گذارر ہے سے، پھراللہ کی ان پر نظر پڑی،ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تخر ماتی ہیں کہ جب قریش نے حضور بھی کی افرر آپ کے کام کی ناقدری کی تواللہ تعالی نبی کی نفرت و مدد کے لئے قریش کی جگہ انصار مدینہ کو لے آیا، قریش نے خالفت کی تواللہ نے ان کومحروم کر دیا اور کعبہ کی تولیت بھی جھین کی اوران کا نام ونشان بھی مٹا دیا، حالا نکہ پہلوگ کعبہ کے متولی سے اور حرم شریف کی تولیت کی وجہ سے بہت عزت کی زندگی گذار تے سے، کیک جسمجھے جاتے سے، اور حرم شریف کی تولیت کی وجہ سے بہت عزت کی زندگی گذار تے سے، کیکن جب حضور بھی اور آپ کے کام کی ناقدری کی تواللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے اور یہ عادر پھر ناقدری ہوتو اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے اور یہ عادة اللہ ہے کہ دین کا کام ملے اور پھر ناقدری ہوتو اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے کہ تہمیں دین دیا تھا، تہمیں راستہ بتایا تھا پھر جا گتے ہوئے بھی سو گئے۔

#### انصارِمد بندنے اس نعت غیرمتر قبدی قدری:

توجب قریش نے نبی کی ناقدری کی اور آپ کے تل کے در پے ہو گئے تو اللہ ان
سے اتنا ناراض ہوا ، اور اللہ نے نبی کو قریش سے نکال کر انصار مدینہ کے پاس پہنچا دیا ،
ج کے زمانہ میں رات کو انصار مدینہ کی آپ کے سے ملاقات ہوئی ، آپ کے نے
پوچھا کہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینہ والے ہیں آپ کون ہیں تو
آپ کے نفر مایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ، پھر آپ نے ان کو دعوت دی اور قر آن
شریف پڑھ کر ان کو اپنا مقصد سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آگئی آپ نے ان کو دعوت

بيانات مولانا ابراهيم 📗 💥 🍬 195 🦫 🎇

دی اور اپناساتھ دیے کو تیار کیا انہوں نے دعوت بھی قبول کی اور ساتھ دیے کو بھی تیار ہوگئے، ان کو اچا تک خیر مل گئی، حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچا تک کی خیر ما تگو ﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنِّی أَسُئَلُكَ مِنُ فُجَاءَ وَ الْحَیْرِ وَاَعُو دُبِكَ مِنُ فُجَاءَ وَ الشّر ﴾ اے اللہ! ﴿ اَللّٰهُ مَّ إِنِّی أَسُئَلُكَ مِنُ فُجَاءَ وَ الْحَیْرِ وَاَعُو دُبِكَ مِنُ فُجَاءَ وَ الشّر ﴾ اے اللہ! اچا تک کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اچا تک کی برائی سے پناہ ما نگتا ہوں، تو انصار کو اچا تک کی خیر مل گئی، پھر یہ سلسلہ آ گے بڑھا اور وہ دو تین مرتبہ آئے، پھر مصعب بن عمیر شنے ایک میں مدینہ میں کام کیا، اور عمیر شنے ایک سال ہے کسی، بھوک اور پیاس کی حالت میں مدینہ میں کام کیا، اور جتنا جب وہاں اسلام پیل گیا تو جمعہ قائم کیا، نمازیں پڑھوا کیں، قرآن پڑھایا، اور جتنا دین نازل ہوا تھاوہ سکھایا۔

# <u>آ تش پرست کا بیٹا صحابی رسول بن گیا:</u>

اوراللہ کی سنت ہے کہ جوکام کی ناقدری کرے گا اللہ اس کومحروم کردے گا،اور جو قدر کرے گا اللہ اس کومحروم کردے گا،اور عمر قدر کرے گا اللہ اسے آگے بڑھائے گا،سلمان فارسی کومجوسی کے گھر سے لائے،اور عمر دراز کی کہ عیسیٰ کا دور ختم ہوکر حضور کھی کا زمانہ آگیا، ماں باپ مجوسی اور آتش پرست ہیں اوران کو صحابی بنادیا، توریت کے بھی عالم شے اور قر آن کے بھی عالم بنے۔

#### <u>امانت ترقی کابنیادی زینہے:</u>

یہ تو اللہ کی شان ہے کہ دور والوں کو قریب کرتے ہیں اور قریب والوں کو دور کرتے ہیں، اس لئے اللہ سے ہرکوئی ڈرتار ہے اور خیر مانگتار ہے اور اپنی ذرمہ داریوں

کوامانت سمجھ کرادا کرتارہے، بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے تمام اسباب امانت ہیں،
اور ایمان کی دولت اس لئے دی ہے کہ اس میں امانت داری برتے کہ اللہ کی طرف سے زندگی ، اولا د اور مال کی جو نعمت ملی ہے اس میں امانت داری کا پاس و لحاظ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کوتر قی دینا چاہتے ہیں تو اسے امانت داروں کے سپر دکرتے ہیں چاہے وہ کام دنیا کا ہویادین کا ہو، اور جس کام کواجاڑنا چاہتے ہیں تو وہ بے ایمانوں کے سپر دکر دیا جاتا ہے، کسی ملک کو ویران کرنا ہے تو وہ ظالموں کے ہاتھوں میں دید سے ہیں۔

### الله تعالى كوايني امانت اورصدق ووفا د كھائے:

اس لئے اللہ تعالی کواپی امانت داری اور صدق ووفا دکھانی ہے لوگوں کونہیں ، اور اللہ تعالی تو ہر وفت دیکھا ہے ﴿ فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمُ ﴾ اللہ تمہارے اعمال کودیکھا ہے اور آگے قیامت کے دن بھی بدلہ دینے کے لئے دیکھے گا کہ کونساعمل قابل قبول ہے اور آگے قیامت کے دن بھی بدلہ دینے کے لئے دیکھے گا کہ کونساعمل قابل قبول ہے اور کونسا قابل قبول نہیں۔

# <u>تقوی ہماراقیمتی سرمایہ ہے:</u>

اور یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللّٰد کا تقویٰ آئے ہمارے دلوں میں اللّٰد کا تقویٰ آئے ہمارے دلوں میں اللّٰد کا خوف حضرت میں سب سے زیادہ خوف حضرت ابو بکر ؓ کے دل میں تھا، قر آن جن کو اقلیٰ کہدر ہاہے ﴿ وَسَيُحَنَّبُهَا الْاَتُقَیٰ ﴾ کہ جہنم سے

| **\*\*\*\*** \* 197 \* **\*\*\*\*** |

وہ بڑا پر ہیز گار بچالیا جائے گا ،اللّٰہ تعالٰی نے حضور ﷺ کے بعد آپ کوخلا فت سیر د کی ، کیونکہ اللہ اس کام کوآباد کرنا چاہتے تھے، صحابہ کی پوری جماعت تقویٰ والی ہے، اللہ تعالى فرما تاب ﴿ أُولِئُكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُويٰ ﴿ بِيوهِ جِماعت بِ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہے، اس لئے وہ احکام کے بھی یابند تھے آ داب کے بھی یابند تھے ،مجلس میں زور سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈراورتقو کی تھا تو اللہ نے ان سے کام لیا اور آخر تک یمی ترتیب رہے گی کہ جواللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے کام لے گا،اس لئے اللہ سے ڈر مانگا جاوے کہا ہے اللہ ہمیں اپنا ڈراورتقو کی عطا فر مااور ہم سے کام لے، پھراس کے کام کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوگی ، اور ان کے لئے بشارت ہوگی ، حدیث ياك مين وارد ب ﴿ طُوبِي لِعَبُدِ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغُلَاقًا لِلشَّر ﴾ وْشَ نصیب ہےوہ بندہ جس کواللّٰہ تعالٰی خیر کا ذریعہ بنائے اورجس کوشر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے،مطلب بیہ ہے کہ ہرآ دمی اپنے آپ کوخیر کا ذریعہ بناوے اور اللہ سے مانگتا بھی رہے کہاےاللہ مجھے خیر کے پھیلنے کااور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا،اورایک روایت میں وارد ہے كملعون ہےوہ آ دمى جوسوئے ہوئے فتنہ جگائے ﴿اللَّهُ نَادُمُةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنُ أَيُقَطَهَا ﴾ دونوں باتیں ارشا دفر مائیں کہ اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بھی بنانا ہے اور فتنے کا ذریعہ بننے سے رو کنا بھی ہے۔

# خوفِ خدااور یقین محکم مخلصین کی امتیازی صفت ہے

اللہ تعالیٰ نے امت کو دین کا جو کام سپر دکیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس کی پاسداری اور حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کی حفاظت کے لئے اللہ کا ڈرہی ہے اور سی صفت اخلاص والے میں دو صفتیں ہوتی ہیں ایک تو اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جتنا مخلص ہوگا اتنا ڈر نے والا ہوگا ، اور دوسری صفت یقین ہے کہ اس کو اللہ پر اس کی قدرت ، اس کے وعدوں اور اس کی مدد پریقین ہوتا ہے کہ ہم سے کیا ہوگا ؟ کرنے والا تو اللہ ہے ، جناو اللہ کے باتھ میں ہے ، حیات اور موت اللہ کے قبضہ میں والا تو اللہ کے باتھ میں ہوتا ہے ، اور یقین اس کی واللہ کے باتھ میں ہوتا ہے اور اس کی موتا ہے ، اور یقین ہوتا ہے ، اور یقین اس کی واللہ کی طرف چلاتا ہے ، اور بیتو قاعدہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کا یقین ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے ، اور اللہ کا ڈراس کو اللہ کی نافر مانی سے بچا تا ہے ۔

# کشادگی کی امید بہترین عبادت ہے:

اس کے ایمان خوف ورجاء کے درمیان ہے، ایمان والے کوامید بھی ہوتی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا، معاف کرنے والا، آسانی پیدا کرنے والا ہے، اس کواللہ تعالی سے اجھے حالات کی امید ہوتی ہے اور اللہ سے امید رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے ﴿ أَفْضَلُ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ کوئی نہ کوئی آسانی اور کشادگی پیدا کرے گا اور اس کے انتظار میں رہے یہ انشاء اللّٰہ کوئی نہ کوئی آسانی اور کشادگی پیدا کرے گا اور اس کے انتظار میں رہے یہ بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالی اپنے امید واروں کونا امید نہیں کرتا۔

# <u>ہرنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے:</u>

لیکن ہاں جھوٹی امید نہ رکھے بلکہ سے امیدر کھے کہ اللہ سے امیدر کھے تو اللہ کو راضی بھی رکھے، اپنی کوتا ہیوں، گنا ہوں اور ستی سے اللہ کو ناراض نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ سے امید وار رہے، اگر نا گوار حالات پیش آ جا ئیں تو بھی نہ گھبرائے کیونکہ دشواری کے بعد آسانی پیدا کر نا اللہ کی سنت ہے، رات ہے تو دن بھی ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ﴿فَا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴾ گھبراؤنہیں کہ دشواری کے بیجھے آسانی بھی آرہی ہے۔

#### بعثت نبوى على كاآغاز مشكلات بمرا:

اللہ کے نبی ﷺ پر بہت دشواریاں اور پریشانیاں آئیں تو یہ آئیں نازل ہوئیں، آپ پر بہت حالات تصحدہ وگئ لوگ آپ پر پھراور ڈھیلے پھینکتے تھے، پھراییا بھی دور آیا کہ ایک وفادار بیوی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیااور چارلڑ کیاں چھوڑیں لڑکا نہیں ہے، جس کے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور بیوی کا انتقال ہوجائے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، ہمارے دیہات والے کہتے ہیں کہ لڑکی کا ٹھکانہ گھریا گور، یہ باہر نہیں جتی ہے لڑکا تو باہر بھی جم جاتا ہے، کین لڑکی کہاں جائے گی یا تو گھر میں رہے گیا گور میں رہے گیا گور میں رہے گیا گور میں میں خوبہت ہی زیادہ وفاداراور بہت زیادہ مددگار تھی جس نے اللہ کے نبی کھی کا بہت ہو جم مہلکا کیا، حضور ﷺ حضرت عائش کے سامنے حضرت

### <u>پيرآ سانيال پيدا ہوتی ہن:</u>

پھرآ سانیاں شروع ہوگئیں کہ جولوگ پہلے تھو کتے تھے اب ان کا بیحال ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے تھو کتے ہیں تو آپ کا تھوک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں ، حالات بدل گئے ، اب دین کا اور دین کے کام کا استقبال ہور ہاہے ، لوگ خود بخو ددین میں داخل ہونے کے لئے آرہے ہیں اور مسجد نبوی کی مسجد میں ان کو شہر ایا جارہا ہے ، اور 'سنة الوفو دُ' اور 'استوانۃ الوفو دُ' اس کی یادگار ہیں ، مسجد نبوی کی مسجد کو گئے میں ایک ستون ہے اس پر لکھا ہوا ہے '' استوانۃ الوفو دُ' بینشانی ہے کہ آنے والے مجمع اور وفو دکو یہاں شہر ایا جاتا تھا۔

# تنگی اور دشواری الله تعالی کی حکمت ہے:

کوئی دشواری آئی یا ذاتی یا دین حالات آئے تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں پھراگر دشوار آئی ہے تو آسانی بھی آئے گی دشواری پیدا کرنے میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور آسانی کرنے میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور آسانی کرنے میں اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی کہی حکمت اور قدرت سے کام کرتے ہیں تو بھی فضل کرتے ہیں، اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ہم نہیں جانے۔

حکمت بھی مخفی ہوتی ہے اسی طرح قدرت بھی مخفی ہوتی ہے، بندوں کوآ زمایا،
یماری اور تنگی میں مبتلاء کیا تو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، جیسے بدن
کے علاج کے لئے کڑوی دوایہ حکمت کا تقاضا ہے، ایسے ہی تربیت میں بھی اللہ تعالی
نا گوار حالات بیدا کرتے ہیں اس لئے کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے، پھرآ سانی بیدا کردی
جاتی ہے۔

#### عارف بالله حالات سے خوفز دہ نہیں ہوتا:

اسی لئے جولوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کسی پرظلم تو کرتانہیں ہے اس لئے اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا ہے۔ ۔ ۔ کی قدرت پر بھی ایمان لانا ہے۔ ۔ ۔ خدا گر بحکمت بیئد و درے کہ گشا پر بفضلش وَرِدیگر ہے

اگرخدانے کسی حکمت سے کوئی دروازہ بند کیا ہے تو گھبراؤ مت ،اس کے فضل سے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے۔

#### <u>الله کی شان نرالی ہے:</u>

یاللہ گے تو کسی کو غریب بنا کر، کسی کو فقیراور بھکاری بنا کر پالیں گے تو کسی کو پاگل پالیس گے تو کسی کو پاگل بنا کر پالیس گے تو کسی کو پاگل بنا کر پالیس گے یہ شکون ربانیہ کہلاتی ہیں حکومتوں کی طرح نہیں کہ حکومت صرف مال دے سکتی ہے اور بس، روزانہ اخباروں میں آتا ہے کہ اتنا اتنا منظور کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی مال کے تاج وہ بھی مال کے تاج کہ تنا اللہ کی شان ہے، سمندر کی مخلوق ایسانہیں ہے، وہ تو اپنی شان سے پالتے ہیں، رب ہونا اللہ کی شان ہے، سمندر کی مخلوق کو اور جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو کھانا کون دیتا ہے؟ اور کون پالتا ہے؟ ان کے بیجے بھی ہوتے ہیں۔

# كوئى اميرتو كوئى فقير:

نظام الدین میں قریش مسجد ہے وہاں میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں سونے کی ایک دکان تھی جہاں لوگ سونا خریدتے تھے اور جب رات کو وہ بند ہوجاتی تو ایک فقیر بالکل بدحال اس کے دروازے پر آ کر سوجاتا تھا یہ اللّٰہ کی شان ہے ایک کوسونا دے کر یالتا ہے اور دوسرے کو بدحال کرکے یالتا ہے ، اللّٰہ کو پہچانے والے اس کی شان سے

پہچانے ہیں، ایسانہیں ہے کہ اس کا کوٹاختم ہوگیا بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان
کسی بھی حال میں ہوہم اسے اپنی شان سے پال سکتے ہیں تا کہ دنیا دیکھے اور اللہ کو
پہچانے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک کوتو سونے کی
تھیلی کی تھیلی دیدی ہے اور دوسرا اس حال میں رات گذارتا ہے کہ بچوں نے ابھی تو
روٹی کھالی ہے میں کیا کھا کیں گے، تو حالات میں مبتلاء کر کے بھی پالتے ہیں اور
حالات درست کر کے بھی پالتے ہیں کسی بھی حال میں گھرانانہیں چاہئے اس لئے کہ
ہمارا کام بنانے والا تو ایک اللہ ہے، جوہم کو پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے،
اور حیات وموت کے بھی میں بھی جتنے حالات ہیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب
جاہرا گام بنادیں گے۔

# <u>کمزورخدائی مددکامستحق ہے:</u>

اس لئے اللہ سے امید وارر ہمنا ہے ﴿ أَبْشِ رُوا وَ أَمِّـ لُوَا ﴾ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنواوراس سے امید وارر ہو، اللہ ایسے حالات لائے گا کہ مہیں خوش کر دے گا، اور یہ اس لئے سمجھایا کہ کوئی اللہ سے کئے نہیں، اور اللہ سے کٹ کر کہاں جائے گا؟ اس لئے کوئی اللہ سے نہ کئے اور نہ اللہ کے کام سے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے کام کا، اس کی تعمقوں اور مددوں کامختاج بنائے، جتنا احتیاج اتنی مدداور جتنی کمزوری اتنی تائید، اس کے لئے اللہ کواپنی کمزوری دکھاؤ کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ کی مددتو کمزوروں کے ساتھ

بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے پھر جوں جوں بڑا ہوتا ہے اوراس میں طاقت آنے گئی ہے تواس کی دیکھ بھال بھی کم ہوجاتی ہے، حدیث پاک میں فر مایا گیا ہے کہ تہمارے کمزوروں کی وجہ ہے تہماری مدد ہوگی ،اس لئے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے پھر یہ کسے ہوگا کہ اللہ ہمیں کمزور دیکھے اور ہماری مدد نہ کرے ہم جب کسی آدمی کو کمزور دیکھتے ہیں تواس کی مدد کرنے واج ہتا ہے کہ یہ بچارہ پیاسا ہے اپانچ ہے اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

# <u> سپول کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے:</u>

پچوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچوں کے ساتھ رہو ﴿ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ اور سچے کہتے ہیں ظاہری اور باطنی اعتبار سے وفا داری کرنے والوں کو ،صحابہ کو اللہ نے سچا قرار دیا کہ یہ سچے ہیں ،مہاجرین اور مجاہدین کو بھی سچا کہا کہ جو ایمان کے ساتھ جان مال کی قربانی دے ، اور پھر ساری امت سے فرمایا ﴿ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنَ ﴾ پچوں کے ساتھ رہو ،صحابہ کے قشنِ قدم پر چلو ،ان کے ساتھ رہو ،صحابہ کے قشنِ قدم پر چلو ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی تھی اور ان کے لئے مغفرت اور مدد ونصرت کے وعد ہوئے تھاس لئے ان کے ساتھ رہو۔

# <u>بنده ہروقت خدائی مدد کامحتاج ہے:</u>

اس کئے اپنے آپ کوسچا، وفادار اور امانت دار بناؤ اور اس کے ساتھ ساتھ

چوں، وفاداروں اور امانت داروں کے ساتھ رہو، دل میں کوئی غرض یا کوئی ہوس وغیرہ نہ آئے ،اللہ تعالیٰ دلوں پرنظر کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی، وفاداری اور کمزوری دکھانی ہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری دکھا دکھا کہ اللہ سے مدد مائلو، اللہ کواپنی طاقت مت دکھاؤ، حنین کے میدان میں صحابہ نے کہا کہ اب کیا پرواہ ہے ہمارے پاس بہت بڑا عملہ ہے تواللہ نے مدد کھینج کی تو بارہ ہزار بھر گئے اور حضور کی کے ساتھ صرف چندلوگ رہ گئے اور یہ بتایا کہ تمہاری طاقت سے پھی ہیں اور حضور کی کے اس مدد سے ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا اہل اور لائق بنانا عبائے اور اس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور بتا ئیں کہ ہم تیری مدد کے ہروقت مختاج ہیں۔

#### بهارامقصد<u>آ خرت بو:</u>

اورہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہئے، چاہے دنیا کچھ بھی کے یا چاہے کچھ بھی ہوجائے ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، اللہ کواخلاص دکھا ئیں اور اللہ کے بندوں سے ہمدر دی کریں، جواللہ اور آخرت کے لئے کرے گاوہ تواس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آخرت میں نہیں پہنچ جاتا اس لئے کہ اس کے سامنے آخرت ہے تو دین کا کام کرنے والوں کے سامنے بھی آخرت ہونی چاہئے کہ اس طرز وطریقے سے دین کا کام کرنے والوں کے سامنے بھی آخرت ہونی چاہئے کہ اس طرز وطریقے سے آخرت سنوار نی ہے اور بس ﴿إِنَّمَا هِمَمُنَا اللَّ خِرَةَ ﴾ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے والاعقامند ہے عزائم اور ارادے آخرت بنانے والاعقامند ہے عزائم اور ارادے آخرت بنانے والاعقامند ہے

اور دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے،اس لئے اپنے آپ کو نادانی میں نہ ڈالیس اپنی صلاحیتوں سے اپنی آخرت بنائیں۔

## <u>د نیاهاری برای فکر نه هو:</u>

الله تعالی آخرت فراخ دلی سے دیتے ہیں اور دنیا تھوڑی دیتے ہیں، ایک سجان الله کا ثواب احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے، مولا ناالیاس صاحب فرماتے تھے کہ ایک سجان الله پراتنا دیتے ہیں توباقی اعمال پر کیا دیں گے؟ سوچو، اس لئے ہمیشہ آخرت بنانے کی فکر کریں، دنیا کو اپنی فکر بنانے سے منع فرمایا ہے ﴿اللّٰهُ مَّ لاَ تَجُعَلُ مُصِیبَتنَا فِی دِیُنِنا وَ لاَ تَجُعَلِ اللّٰهُ نَیا اَ کُبَرَ هَمِّنا ﴾ اے الله بهارے دین پرکوئی مصیبت نہ فی دِیُنِنا وَ لاَ تَجُعَلِ اللّٰهُ نَیا اَ کُبَرَ هَمِّنا ﴾ اے الله بهارے دین پرکوئی مصیبت نہ وے دین اور دین کا کام سلامت رہے، اور دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا کہ اس کے علاوہ اور کسی کی فکر ہی نہ ہو۔

#### <u> صرف حیلت پھرت نہ ہو:</u>

الله کی کثرت سے عبادت کر بے صرف جلت پھرت پراعتاد نہ ہو، چلت پھرت من من وری ہے لیکن عبادت، ذکر ، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ، اگر چکی خالی چلتی رہے تو آٹا نہیں آئے گا، بلکہ اندر دانے ڈال کر چلاتے ہیں تو چاروں طرف آٹا باہر آتا ہے ایسے ہی دین کی چلت پھرت قربانیوں ، عبادات ، اللہ کے ذکر ، تو بہوا ستغفار اور بندوں کے اکرام کے ساتھ نافع اور مفید ہے ، حضرت جی فرماتے سے کہ فساد جب سے شروع ہوا اکرام کم ہوگیا۔

#### <u>اخلاق بھی دعوت کا ذریعہ ہیں:</u>

الله تعالی نے رسول الله کی کواخلاق کا اونچا معیار دے کر بھیجاتھا آپ کی نے اخلاق کے ذریعہ ہی دین کی دعوت دی اوراخلاق بھی مخالفوں کو دکھائے احسان کرنا جس کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا بیتو تجارت ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا جس نے نقصان پہنچایا تو یہ نبوت والے اخلاق ہیں۔

#### <u>نبوی اخلاق کا ایک واقعه:</u>

حضور کے پرجادوکیا تو چھ مہینے تک اثر رہااور بہت بخت اثر تھا آخری قتم کا جادو تھا اور بڑی رقم دے کر کروایا تھا اس کی وجہ سے آپ کے کو بہت پریشانی ہوئی پھروہ راز کھلا کہ آپ پر جادوکیا گیا ہے اور فلال کنویں میں رکھا ہوا ہے پھروہ جادوختم ہوا اور پہتی چلا کہ کس کس نے کیا تھا اور ثابت بھی آسانی وجی کے ذریعہ ہوا ہے کہ فلال پہتے بھی چلا کہ کس کس نے کیا تھا اور ثابت بھی آسانی وجی کے ذریعہ ہوا ہے کہ فلال فلال نے جادوکیا ہے اب اس سے زیادہ پلی گواہی اور کیا ہوگی؟ لوگوں نے رائے دی کہ آپ ان کو سزا دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کیوں سزا دوں اللہ نے تو مجھے صحت یاب کردیا ہے۔

#### <u>الله کواخلاص دکھا وُ اور بندوں کواخلاق:</u>

اللہ تعالی حضور کی سے فرماتے تھے کہ جولوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ان سے درگذر کروان کومعاف کرواور صبر کرویہ بھی تبلیغ ہے تو ہمیں بھی صبر اور درگذر کرنا ہے بدی کا جواب ہمیں نیکی سے دینا ہے اور بدسلو کی کے جواب میں احسان کرنا ہے یہی اصل تبلیغ ہے، تو

بندوں کے ساتھ اکرام،معاف کرنے اور درگذر کرنے کا معاملہ ہوا ور اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ ہو، کہ اللہ کوا خلاص دکھا وَ اور بندوں کوا خلاق دکھا ؤ۔

# اختلاف ہولیکن اکرام کے ساتھ:

صحابہ میں اختلاف بھی ہوالیکن ساتھ ہی ساتھ اکرام بھی تھا،حضرت علیؓ کے ساتھ حضرت معاویڈ کا بہت بڑاا ختلاف ہوا دونوں طرف فوجیس ہیں حضرت ابو ہر ری<sup>ا</sup>ہً حضرت علیؓ کی فوج میں تھے اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت معاویہؓ کی فوج ك ساتھ كھانا كھاتے تھے لوگ كہتے تھے كہ آپ تو حضرت علیٰ كی فوج میں ہیں تو كہتے که ہاں حق بروہ ہیں اور کھانااِن کا اچھاہے،حضرت علی حق پر ہیں اس لئے ان کا ساتھ دے رہاہوں،غلط کا ساتھ تو نہیں دے سکتا ہے قاعدہ ہے کہ حق ہے تو ساتھ دواور غلط ہے توساتھ مت دواور کھانا حضرت معاویہ کے ساتھ اس لئے کھایا کہوہ شامی تھے اور شام میں باغات اور زرخیز زمین ہے اور پیداوار بہت احیجی ہوتی ہے،تو حضرت علی کی فوج میں تھے کیکن جب کھانے کا وقت ہوتو حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ کھلاتے بھی تھے، بنہیں کہ ہماری مسجد میں مت آنا بنہیں ہوتا تھا، وہ کھلاتے تھے کہ آؤ کھاؤ کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں بہوا قعہ حضرت جی ؓ نے حیا ۃ الصحابه میں ککھاہے اس لئے را یوں کے اختلاف کے ساتھ اکرام بھی ضروری ہے۔

# اختلاف كجهي وابين

جس طرح نماز کے آ داب ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے آ داب ہیں تواپیے

ہی اختلاف کے بھی آ داب ہیں، چنانچے بغیر کسی جائز سبب کے لڑنا جائز نہیں، بیوی کے ساتھ بھی لڑنا نا جائز نہیں، بیوی کے ساتھ بھی لڑنا نا جائز ہے ہاں غلطی بتانا، خلطی کی اصلاح کرنا، ہمدر دی کرنا، دعاء مانگنا یہ دین ہے اورا گرفلطی نہیں مانتا تواس کے لئے دعاء کی جائے۔

### ضدنے ابوجہل کومحروم کردیا:

ابوجہل کے لئے اور حضرت عمر کے لئے دعاء ہورہی ہے حضرت عمر گواللہ کے نبی اللہ سے مانگا ہے کہ ان میں سے ایک دیدے ابوجہل ضدی تھا تو اسے خیر نہیں ملی ورنہ دعاء تو دونوں کے لئے ہوئی تھی اللہ ضدی کو نامراد صندی تھا تو اسے خیر نہیں ملی ورنہ دعاء تو دونوں کے لئے ہوئی تھی اللہ ضدی کو نامراد کرتے ہیں جو بھی ضد کرے گاوہ نامراد ہوگا ﴿ وَخَابَ کُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ ﴾ کہ جوضدی بن علی وہ نامراد ہوگا تو حضور کے گی دعاء میں بھی اس کو حصہ نہیں ملا ،اس لئے کہ وہ اعلی درجہ کا ضدی تھا، وہ جانتا تھا اور مغیرہ بن شعبہ سے اس کا اقرار بھی کیا کہ جے دین تو انہیں کا ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے ، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی ابوجہل کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ آ ب ابھی تک ہم سے ناامید نہیں ہوئے بھر جب البح جانی کے تو مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ بات تو ان کی صحیح ہے مگر اللہ کے نبی کے تشریف لے گئے تو مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ بات تو ان کی صحیح ہے مگر جانہ بیں دین ہے اس لئے کہ وہ چودھری اور قوم کا بڑا تھا لیکن دنیا سے نامراد گیا۔

#### اختلاف تو ہونے ہی والاہے:

ہاں اختلاف ہوگالیکن اس کے آداب کے ساتھ ہو جو حداختلاف کی ہے وہ تو رہے گی کہ جو غلط ہے تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا جاہے کتنا بھی اختلاف ہوجائے اور سی کے کوچھوڑ انہیں جائے گا یہ قاعدہ ہے، قرآن واحادیث اور سیر صحابہ میں جو چیز ہووہ تو صیح ہے اس کوچھوڑ انہیں جائے گا، تمام نبیوں سے لوگوں نے اختلاف کیا تو کیا ہم ان کوچھوڑ دیں، مکہ والے باہر سے آنے والوں کوحضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس آ دمی کی وجہ سے ہماری جماعت میں پھوٹ بڑی ہے اور ہمارے قبائل میں کوئی لڑائی نہیں تھی اب اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے میاں بیوی سے بھائی جمائی سے جدا ہوگئ ہیں اس نے ہمارے خاندانوں میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ہمارے ہمارے کاموں میں مشکلیں کھڑی کررکھی ہیں، تو کیا اس اختلاف کی پرواہ کریں گے ہمارے کا موں میں مشکلیں کھڑی کررکھی ہیں، تو کیا اس اختلاف کی پرواہ کریں گے بھوٹ تو بڑے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا، اللہ باطل کو واضح کریں گے اور حق کو گوگوں کے سامنے لائیں گے۔

### حق میں دیرہاندھے نہیں:

حق آہستہ آہستہ ہتے ہوت ہے اور باطل جلدی پھیلتا ہے اس کئے جوحق پر ہووہ صبر کرے جیسے درخت آہستہ آہستہ آگتا ہے جلدی سے نہیں اگتا وہاں تک اس کی دکھ کے مطال کرنی ہے پھر وہ پھل دیتا رہے گااس کی کاروائی پوری ہوگئی اسی طرح حق کی کاروائی پوری کرنی پڑتی ہے پھراللہ تعالی حق کودھیرے دھیرے پھیلاتا ہے۔

# اختلاف توامام شافعي كوبھي تھا:

چاروں اماموں میں اختلاف ہے تو کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں گے امام ابو حنیف<sup>ی</sup>ہ

کی مسجد جامع ابو حنیفہ بغداد میں ہے بہت بڑی مسجد ہے امام شافعی کا سفر ہوا تھا تو انہوں نے وہاں نماز بڑھی تھی تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا حالانکہ ان کے نزدیک رفع یدین نہیں کیا حالانکہ ان کے نزدیک رفع یدین سنت ہے اورایسی نماز بڑھی جیسے ہم بڑھتے ہیں بعد میں لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے نزدیک تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے تو امام شافعی نے فرمایا کہ اس قبر والے سے مجھے شرم آئی کہ ان کے مذہب میں رفع یدین نہیں ہے تو میں ان کے سامنے کیسے ہاتھ اٹھانا بھی سنت اور نہ اٹھانا بھی سنت یہ کوئی جھڑے کی چیز نہیں ہے تو امام شافعی کے اور ادب بھی ہے اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف میں کوئی ادب نہیں رہا۔

# <u> عقلمنداوردا نا کواختلاف ہوتا ہے:</u>

حضرت عمر اور حضرت عنمان ان دونوں میں اختلاف ہوتا تھا اور بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا اور بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی مل کے نہیں بیٹھیں گے لیکن بچھ دہر کے بعد ایسے ہوجاتے کہ بچھ ہوا ہی نہیں حضرت عنمان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر کے بعدا گرکوئی ان کی جگہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان ہیں ان کولوگ ردیف کہتے تھے کہ حضرت عمر کے بعدا گرکوئی کام کرے گا تو یہ کرے گا، جو ہمجھدار ہوتا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایک بات حضرت عمر کہتے تھے تو حضرت عثمان گہتے تھے کہ ایسانہیں ، اور وہ بھی ضد میں نہیں بلکہ اس کئے کہ وہ بات کو بھور ہے ہیں ، اور اختلاف اختلاف کے لئے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے کہ وہ بات کو بھور ہے ہیں ، اور اختلاف اختلاف کے لئے نہیں ہوتا تھا بلکہ

اختلاف رحم دلی سے ہوتا تھا، تو اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے گھر وں میں خاندانوں میں گاؤں والوں میں اور ہمارا اخلاص گاؤں والوں میں لیکن ہمیں تو آ داب اور اخلاص سکصلائے ہیں اور ہمارا اخلاص ہمارے کام کی وجہ سے ہے ہمارے نام کی وجہ سے نہیں کہ میری بات ہواور میری بات چلے اس لئے نہیں بلکہ تیجے ہواور تیجے چا۔

### <u>اختلاف رحمت بھی ہوسکتا ہے:</u>

اختلاف آ داب کے ساتھ ہوتو پیاختلاف رحمت ہے حدیث میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے حدیث میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے کیونکہ اختلاف میں بہت ہی چیزیں سامنے آتی ہیں مشورہ میں بہت ساری رائیں آئیں تو بہت میں بہت ساری رائیں آئیں تو بہت ساری چیزیں کھلے گی اس لئے کہا کہ رائے لورائے دواور کام کرو،اور مشورہ کواپنی بنیاد بناؤ، مشورہ نہ بگاڑ و بلکہ اس کے مطابق کام کرو۔

#### مشورہ نبوی ہدایت ہے:

حضرت علی فی پوچھا کہ یارسول اللہ آپ کی وفات ہوگی اور آپ کے بعد بھی بہت سے مسائل پیش آئیں گے ہم قر آن میں تلاش کریں گے اگر اس کاحل قر آن میں تلاش کریں گے اگر احادیث میں بھی اس کاحل نہ ملا تو کیا میں نہ ملا تو احادیث میں بھی اس کاحل نہ ملا تو کیا کریں؟ تو آپ نے فر مایا کہ پابند اور پر ہیزگاروں کو جمع کرواوران سے مشورہ کرو، ایک آ دمی پردارومدارمت رکھویہ نبوی ہدایت ہے۔

### حضرت عمرٌنے ایک شوری بنائی:

حضرت عمرٌ ایک مرتبه خطبه دے رہے تھے تو خطبہ میں فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہایک مرغے نے میرے یاؤں میں چونچ ماری تواساء بنت عمیس نے جو کہ ایک جلیل القدر صحابیه ہیں جنہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے اور مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے، انہوں نے تعبیر دی کہ وئی غیر عرب آ دمی آ یے قتل کرے گا تو حضرت عمر انے سوچا کہ یہ نہیں کب میراقتل ہوجائے تو انہوں نے چھآ دمیوں کو متعین کردیا کہ میرے بعد بہاوگ مل کر طے کریں گے کہ ذمہ دار کون ہوگا، بیا حتیاط ہے اور وہ چھ حضرات جن کوحضرت عمرٌ نے طے کیا تھا ان کوحضور ﷺ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی عشر ہُ مبشرہ میں سے تھے تو مشورہ کی جماعت بنادی اوران کو مدایتیں دی کہاس طرح کام کرنا،اس لئے کہ کام کومشورہ سے انجام دیا جائے گا،کام کرنا ہے اوراس کی نوعیت پیہے کہ امت میں پر ہیز گاراوراللہ سے ڈرنے والے اس کوسوچیں، جس قدراللہ سے ڈرنے والا ہوگا اسی قدراللہ سے ڈرکراس کوامانت سمجھ کر کام کرے گا، کیونکہ بیتو دین ہےاور دین برکسی ایک کاحق نہیں ہےاوروہ کسی کی میراث نہیں ، اس كوسب مل كرسنجالنا بالله فرمات بيس ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ الله جَمِيعًا ﴾ الله کی رسی کوسارےمضبوطی سے تھام لواس رسی کومضبوطی سے تھامنا بیسب کے ذمہ -2

### جودعویٰ کرے گااللہ اس کوجھوٹا ثابت کرے گا:

اس کے اپنے کام کواللہ کی امانت سمجھنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے کہ نہ معلوم اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں کیونکہ اللہ ہی نے اس کی توفیق دی ہے ور نہ تو میں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے کام میں لگنے کے اسباب اسی نے توپیدا کئے ہیں ﴿ هُ وَ الْاَوْلُ وَ اللّٰاخِرُ ﴾ اللہ اول ہے سب سے پہلے کام کرنے والا اللہ ہے اور اللہ آخر بھی ہے جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا، جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا تو سب سے پہلے ہوگا، جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا تو سب سے پہلے ہوگا کی کارنامہ نہیں ہے جھے تو اللہ نے توفیق دی ہے اور اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ کی مجھ پر نظر ہے کسی بات کا دعویٰ نہ کرے جودعویٰ کرے گا اللہ اسے جھوٹا ثابت کرے گا کہ تم کرنے والے کون ہوتے ہو یہ تو ہو تے ہو یہ تو نے کیا ہے۔

هدايت والى جماعتيس

### یہ چمن رورو کر تغییر کروایا ہے:

جواللہ والے ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک بزرگ نے فر مایا کہ حضرت ہمارے دار العلوم دیو بند کے لئے دعاء فر ما کیں تو حضرت نے کہا اچھا دار العلوم تمہارا ہوگیا؟ را توں کواس کے لئے ہم رو کیں ہیں کہ اللہ کوئی ایسی چیز قائم کرے جس کی وجہ سے ملک میں دین کی حفاظت ہوا ور آج دار العلوم تمہارا ہوگیا تو رو نے والے رو کر اللہ سے کام کرواتے ہیں اور کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ کام کس کی وجہ سے ہوا، کام کرنے والا تو صرف اللہ ہے اور ہم رو کر اللہ سے کام کس کی وجہ سے ہوا، کام کرنے والا تو صرف اللہ ہے اور ہم رو کر اللہ سے کام

کروانے والے بنیں کوئی نہیں جانتا کہان کے راتوں میں رونے کی وجہ سے دار العلوم قائم ہوا وہ تو رات کے اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں اور سیدھے نشانے پر لگتے ہیں رات کوان کی دعائیں اوپر جاتی ہیں۔

### کام کرناہے، دعویٰ سے بچناہے:

تواللہ نے اس کا م کو دعاؤں سے جاری کیا اور دعاؤں ہی سے جاری رہے گا، دعویٰ کرنے سے کامنہیں چلتا اللہ کہتے ہیں کہ کام تو ہم کررہے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ سب کچھاللّٰد کا ہے ہم بھی اللّٰہ کے ہیں تو ہم اپنے آپ کواوراس کام کواللّٰہ کے حوالے کریں کہ اللہ ہماری اور اس کام کی حفاظت فرمائے ،ہمیں استقامت دے اورموت تک اس کام کے کرنے کی تو فیق دے،اوراس بات سے ڈرتے رہنا ہے کہ ہماری وجہ ہے کوئی فتنہ نہ ہواللہ کے نبی ﷺ نے فر مایا ملعون ہے وہ آ دمی جس نے سویا ہوا فتنہ جگایا،تواس سے ڈریں اور بچیں ورنہ تو ہوگا وہی جواللہ جا ہے گا،ہمیں اپنی،اینے دین کی اوراینے کام کی حفاظت کرنی ہے اور ساری امت کا اپنے اوپر حق سمجھنا ہے اور ان کے لئے میں جتنا کرسکتا ہوں اتنا کروں،امت کی ہمدردی کرنا نبیوں کی سنت ہے ہر نبی اپنی قوم اورامت کے ہمدرد تھےوہ مانیں تب بھی اور نہ مانیں تب بھی اور یہی اصل ہے کہ امت کے غریبوں ، بے کسوں اور بے دینوں میں دین آئے اور ان میں جا کر کام کریں۔

### مخالفت نے دعوت کو بہت نقصان پہنچایا:

اور مخالفت کے ماحول میں اکرام کریں، جو دوسروں کو اپنا مخالف سمجھے گا وہ دعوت کیسے دے گا؟ وہاں تو دعوت ہی ختم ہوگئی پارٹی ہوگئی کیونکہ مخالفت کا انجام پارٹی ہوگئی ہور کوت میں کو دعوت دی ہے وہ ہمان میں کو کی بارٹی نہیں ہوتی بیتو ولیمہ کی طرح ہے کہ جس کو دعوت دی ہے وہ میرے مہمان میں اور وہ دعوت کھانے آئے تو میں ہی نہ رہوں گا تو بیہ دعوت نہیں بلکہ عداوت ہوئی اور یا در کھو کہ جب دعوت میں خرابی ہوگی تو عداوت ہی ہوگی اور جو جان مال اللہ پرلگ رہا تھا اب وہ دوسروں پر گے گا اس لئے حضور میں نے فرمایا تھا کہ میرے بعدا یسے مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو، جو طاقت دشمنوں پرگئی تھی وہ اندر ہی اندرلگ گئی۔

### برسب ہمارے بھائی ہیں:

تو دعوت دینے والے کا کوئی مخالف نہیں ہے سوائے شیطان کے، یہ سب ہمارے ہیں، جب حضرت علی سے لوگوں نے بغاوت کی اور شکست کھا گئے تو حضرت علی کی فوج نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہئے جو ہار نے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنائی جائیں ان کے مالوں کوغنیمت بنالیا جائے تو حضرت علی نے فر مایا کہ بہتو ہمارے بھائی ہیں ان کا مال ان سے نہیں لیا جائے گار ہی بات بغاوت کی تواس کی سز انہیں مل چکی ہے۔

### <u>دورعلوی اختلاف میں ہمار بے لئیا سوہ ہے:</u>

حضرت علی گاز مانداختلاف کو جمجھنے کا زماند تھا کہ اگر اختلاف ہوجائے تو کیا کیا جائے ، اس وقت وہی کیا جائے جو حضرت علی نے کیا، حضرت عثمان گا زمانہ بھی اختلاف کا تھا انہوں نے صبر کیا ہے اور حضرت علی نے انصاف کیا ہے حضرت عثمان نے بہت صبر کیا ہے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو گھیر لیا گیا ہے اور آپ کے تل نے بہت صبر کیا ہے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو گھیر لیا گیا ہے اور آپ کے تل کے منصوبے بن چکے ہیں اور یہ باغی لوگ آپ کو نماز بھی نہیں پڑھانے دیتے اور خود نماز پڑھاتے ہیں آپ ہمیں اجازت ویں ان کی کیا مجال کہ وہ مدینہ میں آپ کوتل کریں تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے میں اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتا اور اگروہ مجھے تل کردیں تو میں صبر کروں گا۔

### م مرایات:

سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہی ہے اس لئے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ اور جہالت اور استغفار کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے اور اکرام بھی کرنا ہے اور این ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اللہ سے فاجس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے اور اکرام بھی کرنا ہے اور این فرمہ داری پوری کرنی ہے اور اللہ سے فاجس فاجس مانگنی ہے تا کہ پاؤں نہ سے خلطی اور گناہ بھی ہوجاتے ہیں کیکن اس کی وجہ سے نہ اللہ سے مایوس ہونا ہے اور نہ کام کور کرنا ہے ، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلار کھا ہے کوئی بھی گناہ کار ہوتو بہ کرے گا اللہ اسے معاف

کردے گا اور ہرروزرات کو اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گنا ہوں کو معاف کروں اس وقت اللہ سے مانگیں کہ ہم گنا ہگار ہیں ہمارے گناہ معاف فرمادے اور ہمیں اور ساری امت کو استقامت نصیب فرما، ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے کیونکہ سب کودین سکھانا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے خود دین سکھنا ہے اور اس کا میدان امت ہے۔

احسان اور انصاف کرنے کی ہدایت دی کہ احسان کروج ہے اپنا ہو یا پرایا ہو سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرواور انصاف بیہ ہے کہ جوابیخ گئے پیند کرے وہ دوسروں کے لئے بھی پیند کرے اور مزید اس کے ساتھ احسان بھی کرے بیطریقہ نبوت کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطافر مائے۔ (آمین)

# ا بیان ویقین کے برکات

بیان نمبر [۸]

ضلع بھروچ کاعمومی اجتماع

مؤرخه ٢٩ رصفرالمظفر ٢٣٨ إه مطابق ١٩ رنومبر ٢٠١٧ء بروزسنيج بعدنما زمغرب

بمقام خانيور،بهروچ، صوبه :گجرات

#### افتباس

ہمیں ایمان ،اعمال اور اخلاق تین چزیں بنانی ہیں۔ایمان ایبا بنیں جو اللہ کے دین کے تفاضوں پرلے جاوے،ایمان ایبا بنیں جو اللہ کے فرائض ادا کراوے۔ایمان ایبا بنیں جو اللہ کے حرام سے بچاویں،ایبا ایمان بنانا ضروری ہے۔ایمان بنے گاتو دین زندگیوں میں بھی رہے گا اور دنیا میں بھی آوے گا، ہر کام کے تفاضے ہوتے ہیں، آدمی دکان کے تفاضے پورا کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، آتا ہے،ایسے ہی علاج کا تفاضا ہوتا ہے، شادیوں کا تفاضا ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، لوگ تفاضوں پرجاتے ہیں۔اس طرح دین کے بھی تفاضوں پرجاتے ہیں۔اس طرح دین کے بھی تفاضوں پرجاتے ہیں۔اس کے لئے جاؤ، آؤ۔تفاضے پورے ہول گود ین زندہ رہے گا،اس کے لئے ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان ایبا بناوے کہ جواللہ کے دین کے تفاضوں پر گھڑا کرے۔ بیتو فرض ہے،اورکرنا ہی کرنا ہے۔اس کے لئے دین کی مخت کرنی ہے تا کہ اعمال صبح ہوجا وے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الُحَمُ لُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُو ُ ذُبِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّه فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا عُمُدُهُ لاَ اللَّهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلا َ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ لاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلا َ نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَحُبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً وَرَسُولُهُ وَصَحُبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً كَثِيراً . امَّا بَعُدُ

#### <u>مؤمنین برالله کاسب سے بڑااحسان:</u>

میرے بیارے بھائیو! اللہ کی تعمیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ کہ گئی نہیں جا سکتی، سب سے بڑی نعمت جواللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس بات کو جتایا بھی ہے۔ ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهِمُ ﴾ مسلمانوں پر،ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے، یوں تو بہت سارے احسان ہیں، سارے اللہ ہی کے احسان ہیں، اور کون احسان کرنے والا ہے، کیکن اس بات کو خاص طور پر ذکر کیا کہ ہم نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔

### دىن رماتو بەد نيار ہےگى:

دنیا کی سلامتی ، ہماری کا میابی ، اور آخرت کی کا میابی ان سب کا تعلق دین سے ہے ، اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ دین اور دنیا کی سلامتی ہمارے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا دین رہا تو یہ دنیا رہے گی ورنہ اللہ تعالی اس کو توڑ کر ختم کردیں گے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا جب کوئی عبادت نہیں کرے گا تو دنیا ختم کردیں گے۔ دین کا اتنا بڑا درجہ ہے، دین کے وجود سے دنیا کا وجود ہے۔ لہذا دنیا اور دنیا کے حالات سے ہم متاثر نہ ہوں ، کیوں کہ ہمارا دین ہوگا تو دنیا بی وجہ سے باقی رہے گی ، حاکموں کی حکومت ، تا جروں کی تجارت ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ دین کی وجہ سے باقی رہے گی۔

### <u>ایمان کی وجہ سے برکت اور بدلہ دونوں ملتے ہیں:</u>

یہ جو پچھ بھی دنیا میں ہور ہاہے ہماری کی اور کوتا ہی کی وجہ سے ہور ہاہے بہیں تو اگر ہم دین والے ہوگئ تو آسان اور زمین کی برکتیں دی جا کیں گی۔ یہ فر مایا ہے اللہ فی فرک آمنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَ حُنا عَلَيْهِم بَرَ کَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْوَرُنِ ﴾ یہ شہروں میں بسنے والے ایمان اور تقوی والی زندگی گذار ہے تو آسان سے بھی برکتیں آویں اور زمین سے بھی۔ پریشانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برکتوں والی زندگی گذار ہے۔ ایمان کی وجہ سے برکت بھی ملتی ہے بدلہ بھی ملتا ہے۔ اجر بھی ملتا ہے۔ اجر بھی ملتا ہے۔ اجر بھی ملتا ہے۔ اجر بھی ملتا ہے۔ اور برکت بھی ملتی ہے۔

### <u>نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کردیتے ہیں</u>

برکت مفت میں اور بدلہ حساب سے اور فضل سے بھی دیتے ہیں، حساب کریں گے کہ کس نے کتنا کیا ہے۔ حساب اچھائی اور نیکیوں کا ہے تو اس کا بدلہ بڑھا کردیں گے۔ جو برائیاں ہیں اس کا بدلہ حساب سے دیں گے۔ حساب سے زیادہ سزانہیں ہوگی۔ اورا چھے کا موں میں حساب سے زیادہ بدلہ دیں گے۔ ﴿وَإِن تَكُ حَسَدنَةً يُونَا عِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اَلٰهُ أَجُراً عَظِيْما ﴾ جیسے زمین میں تعظیٰ ڈالی، تو اللّٰد نے فَضَاعِ فُهَا وَیُونَ مِن لَّدُنُهُ أَجُراً عَظِیْما ﴾ جیسے زمین میں تعظیٰ ڈالی، تو اللّٰد نے درخت پیدا کردیا، اوروہ درخت پھل دیتا ہے، ایسے ہی نیکی کا معاملہ بھی ہے۔ نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کردیتے ہیں۔ یہ سب اللّٰہ کے انعامات ہیں۔

### دین پر چلنے کے لئے فیصلہ کرناہے:

میرے بھائیو! دین پر چلنے کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، فیصلہ نہیں ہوگا تو دین کا کام مشکل، دین کا کام نہیں ہوگا، کرو، نہ کروینہیں چلتا۔لہذا فیصلہ اس بات کا کرنا ہے کہ دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے جیا ہے جو ہونا ہووہ ہوجائے۔

رسول الله علی جرت کے ایک سفر میں تھے، راستہ میں ایک آدمی ادھر سے آرہا تھا۔ بدوی اعرائی تھا، جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے دعوت کی بات کی ۔ کیوں کہ دعوت کی بات ہر جگہ ہوگی اور ہرز مانہ میں ہوگی اور ہر حال میں ہوگی ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے بیفر مایا کہ بھائی! کیا کوئی ہرحال میں ہوگی ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے بیفر مایا کہ بھائی! کیا کوئی

بھلائی اور خیر کی بات لینا چاہتے ہو؟ پہ طریقہ ہے دعوت دینے کا ، دعوت دینے کے طریقہ ہوتے ہوت استہ میں چلو۔ دعوت کا کام طریقے ہوتے ہیں ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں چلو۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ رہو، تا کہ تہمیں دعوت دینے کا اسلوب آوے۔ تو حضور کی نے اس بدوی سے سوال کیا کہ کیا آپ کوئی بھلائی حاصل کروگے۔

### <u>سوال سے طلب پیدا ہوتی ہے:</u>

چنانچہ جب آپ نے سوال کیا تو اس میں طلب پیدا ہوئی کہ وہ کیا بھلائی ہوگی؟ عرب لوگ بہت بے تکلف ہوتے تھے تواس نے یو چھ لیا کہوہ بھلائی کیا ہوگی؟ آپ نے فر مایا کہ وہ بھلائی بیہ ہے کہ آپ گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،اوراس بات كى گواہى دوكه محمد الله كرسول بين، لاالـه الاالـله محمد رسول الله ـاس نے كها کہ بات توٹھیک ہے کین جو بات آ ہے کہتے ہیں اس کا کوئی گواہ ہے۔تمہارے دعوے كاكوئي كواه ہے۔آپ نے فرمایا كه مال بھائى! كواه ہے۔اس نے پھر يوجھا كون گواہی دینے والا ہے؟ فرمایا یہ درخت میری بات کی گواہی دیگا تھوڑی دور ایک درخت تھا ،آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیمیری گواہی دے گا۔ جنانچہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا ،آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ،تو آپ نے اس سے گواہی لی کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمہ اللہ کے رسول بي -اس ورخت مي سے تين مرتبه واز آئى: اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللهُ اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ -اببات صاف مُوكَل ـ جب بدوی نے میں مطالبہ کیا تھا کہ کون گواہ ہے؟ تو آپ نے دلیل پیش کردی، گویا دعوی دلیل کے ساتھ ہو۔ تو وہ بدوی فوراً آپ کی بات کو مان گیا۔ پھراس نے کہا کہ ابھی تو میں سفر میں ہوں، راستہ میں ہوں، بعد میں آؤں گا۔ قبیلہ والے تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اکیلا آؤں گا۔ اس بات کا فیصلہ کرلیا۔ بید بین کا مزاج ہے کہ دین پر چلنا ہے، ہمیں تو دین کا کرنا ہی کرنا ہے۔ دین پر چلنا چہانے کے لیے یہی تعلیم ہے۔ حق ہات کو قبول کرو:

ایک توبیہ ہے کہ بات کوس کر چھوڑ دیا۔ بات کوسنا، سمجھااور بہت اچھالگا، پھر چھوڑ دیا۔ بات کوسنا تھا، سمجھا تھا دیا، یہ بات ہے کہ جس بات کوسنا تھا، سمجھا تھا کہ بیت ہے کہ جس بات کوسنا تھا، سمجھا تھا کہ بیت ہے پھر بھی چھوڑ دیا، اس کاحق ادانہ کیا، یہ بالکل صحیح نہیں،' اِسُتَ جِینُ وُا لِرَبِّ کُمُ '' بیتکم ہے کہ کہ اپنے رب کی بات کو قبول کر لو۔ جیسے بدوی نے حق بات کوسنا اور قبول کر لیا۔

### <u>بری چیزا سانی سے حاصل نہیں ہوتی:</u>

لہذاجب حق بات آئی اور اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس کو قبول کر کیا تو اب کیا ہوگا؟

کہ اب تھوڑے نا گوار حالات آویں گے۔ دین یہ بڑی چیز ہے اور بڑی چیز آسانی
سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں دنیا وآخرت کی کامیا بی، دنیا کی برکتیں ہیں، ہمیشہ کی
جنت کہ اتناسب کچھ آسانی سے نہیں ملتا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جب آ دمی کام کو اپنے
ذمہ لے گا تو کچھ نا گوار حالات آویں گے۔ جب آ دمی دین پر چلے گا تو ایک وقت وہ

آئے گا کہ اس کو بچھ تکلیفیں ، بچھ دشواریاں ہوں گی ، یہ قاعدہ ہے۔ کسی بھی کام میں ابتداء اور شروع میں بچھ نا گواریاں رہیں گی۔ یہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا۔اس کئے دین کام میں شروع میں بچھ نا گواریاں آئیں گی ،

#### آفت اورمصيبت ميں فرق:

اللہ نے ہم کوخبر دے دی ہے کہ دین کے کام میں دشواریاں ہے کیں گی مگیرانا نہیں ہے، بیددشواریاں تمہاری ترقی کا سبب بنیں گی۔ بیآ فت نہیں ہے، آفت تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔مصیبت نیک کاموں میں آتی ہے، آدمی روز ہر رکھتا ہے، مصیبت آتی ہے، سخت پیاس ہے، بھوک ہے، گرمی ہے۔ بیہ ہوتا ہے روزہ میں۔ مصیبت الگ چیز ہے اور آفت الگ چیز ہے۔ آفت یا مال کرنے کے لیے ہوتی ہے اورمصیبت ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ حق کے راستہ میں مصیبت آئی ہے تو وہ ترقی دلائے گی۔اس بات کومجھیں ،اللہ نے بیہ بات سمجھائی ہے،اوراس لئے سمجھائی ہے کہ شیطان آ دمی کوتکلیفوں سے ڈرا تا ہے کہتمہارا یہ ہوجائے گا ،تمہارا یہ ہوجائے گا، حدیثوں میں ہے کہا گر کوئی اسلام قبول کرے تو شیطان اس کو ڈرا تا ہے کہ تو کہاں جاتاہے، تیرے باپ دادا کہاں،اورتو کہاں۔اس طرح ڈراتا ہے تووہ کہتاہے کہ ہیں وہ باطل ہےاور بیق ہے،اس کئے مجھے تن کی انتاع کرنی ہے۔

### شیطان دنیا کی تکلیفوں سے ڈراتا ہے:

لہذا جب اس نے حق قبول کرلیا تو اب کیا ہوگا؟ کھاؤ، بیو،اوراللہ،اللہ کرو،بس

ا تناہی ہے کیا؟ دوسرا کچھنہیں کرناہے کیا؟ اور یا در کھو کھانے پینے سے اللہ اللہ ہوتا ہی نہیں! کھا فی پیئو اور اللہ منہیں! کھا فی کرتو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو شیطان سمجھا تا ہے کہ کھا ؤی پیئو اور اللہ ، اللہ کرو۔ بداس زمانے کی بات ہے جب ہجرت ہوتی تھی۔

اس زمانے میں ہجرت ہوتی تھی تو شیطان ان کو سمجھا تا تھا کہ یہیں رہو، بال بچوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، بے وطن کیسے رہیں گے، تو انہوں نے کہا بہیں! ہم تو ہجرت کریں گے، کیوں کہ اللہ کا تھم ہے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان ہمیشہ دنیا کی تکیفوں سے ڈراوے گا، یہ ہی آج کی چیز ہے کہ دنیا کا نقصان اور دنیا کی تکلیفوں سے ڈرکر چھے ہوجاتے ہیں۔

#### تسويف كامطلب:

دوسری بات شیطان کی طرف سے جوآتی وہ ہے تسویف ہسویف کا مطلب سے
ہے کہ' سَوُفَ اَفُعَلُ ' بعد میں کرلیں گے، ابھی کیاضروری ہے، عید کے بعد کرلیں
گے، رمضان کے بعد کریں گے، جج کے بعد، شادی کے بعد کریں گے، اس کوتسویف
کہتے ہیں ، دوسرے وقت پرٹالنے کوتسویف کہتے ہیں ، اور شیطان یہی کرواتا ہے کہ
بعد میں کرلیں گے، ابھی کیاضروری ہے، اس کوٹالنا کہتے ہیں، فکر بھی نہیں اور عمل بھی
نہیں ، دونوں چیزین ہیں ہیں ، بیا یک خیال ہے اس میں پھنسادیا ہے کہ بعد میں کریں
گے، بہت وقت ہے، ابھی کیاضروری ہے، اس کوتسویف کہتے ہیں۔

#### <u>تسویف دخول جهنم کابر اسب:</u>

علاء نے لکھا ہے کہ اکثر جہنم میں جانے والے تسویف کے داستہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ کسی کا حق ہے، کسی کا قرضہ ہے، تو کہتے ہیں کہ دیں گے، کیا کھا کر مرجائیں گے، پھر دیے ہیں اور یونہی مرجاتے ہیں۔ جب دینے کی طاقت تھی نہیں دیا، نمازوں کا وقت تھا نہیں پڑی، بعد میں قضاء کرلیں گے، یہ کہ کرچھوڑ دیا، پھرکون پڑتا ہے، جب ادابی نہیں کرسکا تو قضا کیا کرے گا۔ حقوق کی پامالی اور ہربادی اسی سے ہوتی ہے کہ بات سامنے آئی، نقاضا سامنے آیا، بات سمجھ میں بھی آئی لیکن نہیں کیا۔ اس کو تسویف کہتے ہیں کہ ٹالتے رہے اور حق باقی رہ گیا، اللہ کاحق، بندوں کاحق تسویف کی وجہ سے باقی رہ گیا۔

ایمان ویقین کے برکات

### <u> ج کے ذریعہ سے اسلام کی دعوت:</u>

رسول الله على جس زمانه ميں مكه معظمه ميں دين كا كام كررہے ہے،كام كى شروعات كا زمانه ، جاہليت كا ج كوآتے ہے۔ جاہليت كا ج اللي باپ داداؤل كے طريقه پركرتے ہے، نگا طواف كرتے ہے،منى ميں جمع ہوتے ہے، بنگا طواف كرتے ہے،منى ميں جمع ہوتے ہے، بازار بھى لگتے ہے، تجارتيں بھى ہوتی تھيں۔ مجمع باہر سے آتا تھا تو حضور الله اس موقع پر اپنى دعوت لے كران ميں پھرتے ہے، اور لوگول كو دين كى دعوت ديے ہے۔منى ميں لوگول كے قافلے اپنے اپنے شے دگا كر كر ہے تھے۔آپ سے ان

کے پاس جاتے تھے، بھی ابو بکر از ہبر ہوتے تھے، کیوں کہ وہ لوگوں کو بہت پہچانے تھے، عرب کے نسب اور خاندان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو ابو بکر الوگوں کا تعارف کراتے کہ یارسول اللہ بھی ایرائے فلاں ہیں، فلاں قبیلہ سے ہیں، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ بھی عباس ابن عبد المطلب از ہبر ہوتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے پاس بیٹھ کران سے دین کی بات کرتے تھے۔ مولا ناعمرصاحب نے حاجیوں کا کام اس سے شروع کیا۔ اور حاجیوں کے کام کی کارگز اری سناتے تھے کہ حضور بھی جم میں جا کر بھی اس کی محنت کروت و سے کہ دعوت قبول کر واور اپنے علاقے میں جا کر بھی اس کی محنت کرو۔

#### ميسره كاواقعه:

چنانچدایک مرتبہ آپ منی میں تشریف لے گئے۔ایک قبیلہ کے پاس گئے،ان
کے پاس بیڑ کر بات کی ۔اللہ اور آخرت اور اپنے نبی ہونے کوخوب مجھایا،اور بہ کہا
کہ میری دعوت کو قبول کر واور ایمان لے آؤ۔ قافلہ تو چوں کہ جج پر آیا ہوا تھا،اس وقت
تیار نہیں ہوا۔اس میں ایک آدمی تھا وہ بہت سمجھ دار تھا،اس کا نام میسرہ تھا۔وہ اپنے
ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھائیو! مجھے اس آدمی کی بات بہت نور انی معلوم ہوتی
ہے۔میری رائے یہ ہے کہ ان کی بات کو قبول کر لو۔اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی
کی بات دنیا میں چلے گی۔ان کی بات بہت نور انی ہے،اس کو قبول کر لو۔ تو وہ کہنے لگے

کنہیں! بھائی ابھی تو ہم جے کے لئے آئے ہیں، جے کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم کو گھر جانا ہے، اور اس کام کے لئے تو آئے ہیں ہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اس طرح انہوں نے بات قبول نہیں کی۔ رسول اللہ کھی نے دیکھا کہ بیآ دمی بہت سمجھ دار ہے تو آپ نے بھر ان کو سمجھایا تو اس نے بھر سے اپنے ساتھیوں سے درخواست کی۔ اور آپ کھی سے کہنے لگا کہ آپ کی بات حق ہے لیکن میری قوم مانتی نہیں ، اور اگر میں زیادہ زور دوں گا تو مجھ سے بھی کٹ جائے گی۔ جہالت تھی ان میں ، اس لئے وہ تیار نہیں ہوئے۔ جب آپ کھی نے دیکھا کہ بیا بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ان کو چھوڑ دیا۔

#### <u>یبودی یا دری کامشوره:</u>

جب وہ لوگ واپس جانے گئے تو میسرہ نے کہا اگر واپسی کا ارادہ ہے تو جس راستہ سے آئے ہیں اس کے علاوہ راستہ سے جائیں ، انہوں نے کہا کہ کیوں ؟ جواب دیا کہ اس لئے کہ راستہ میں فدک نامی ایک شہر ہے ، آج بھی ہے ، اس میں بہت آبادی ہے ۔ اس شہر میں یہودی لوگ رہتے ہیں ، ان سے اس آ دمی کے بارے میں پوچیس گے ، ہم توامی ہیں ، وہ یہودی لوگ رہتے ہوئے ہیں ، ان سے پوچھ لیس گے ۔ چنانچہ فدک یہو نچ اور ایک بڑے یہودی سے ملاقات ہوئی ۔ اس کو پوراواقعہ سایا کہ منی میں ایسا ہوا۔ تو اس نے اپنی کتاب نکالی ۔ پڑھنا شروع کیا اور ان کو سنایا ۔ آخری زمانہ میں ایسا ہوا۔ تو اس نے اپنی کتاب نکالی ۔ پڑھنا شروع کیا اور ان کو سنایا ۔ آخری زمانہ کا ایک نبی ہوگا ، نبی امی ، اونٹ پر سواری کریں گے ، اگر ارو ٹی پر گذار اکریں گے ، ان

کے آنکھوں اور چہرے مہرے کا نقشہ ایبا ہوگا۔اور یو چھا کہ کیا یہی شخص تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہاں! یہی شخص تھے۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ نبی ہے، تم لوگ ان کی بات مان لومیسرہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں کہاتھا کہان کی باتیں نورانی گئی ہے، مان لو۔ تو وہ کہنے لگے، ابھی تو ہم کو گھر جانا ہے، ہم تو ہرسال حج میں آتے ہیں، آئندہ سال جب آئیں گے توان کی بات مان لیں گے۔ یہودی کہنے لگا کہان کی بات مان لو ہمہاری عرب قوم دوحصوں میں تقسیم ہوجائے گی۔ایک حصہاس نبی سےلڑے گااور ایک حصہان کی تابعداری کرے گا۔اس لئے لڑنے والوں میں سے مت بنو کہ نبی سے لڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی سے لڑ کر کوئی کا میاب نہیں ہوا۔ کیوں کہ نبوت کے راستمين الله كي مدد موتى ب- ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشُهَادُ ﴾ بم اين رسولول كى اورايمان والول كى مدوكرتے ہیں۔جوابیان والے رسول کی راہ پر ہوں گے ، ان کی مدد ہوگی۔لہذاتم ان کے تابعدار ہوجاؤ۔اوراپیز بارے میں کہا کہ میری قوم اس نبی سے حسد کرے گی ،اور بہت سے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔

### ج ته الوداع میں میسرہ کی حاضری:

تو میسرہ نے کہا کہ بھائی بات کتنی روش اور صاف ہے، مان لوتو کہنے لگے کہٰ ہیں ابھی تو گھر چلو۔ گھر چلے گئے ،ا گلاسال آیا ، چونکہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی ، قبیلے تھے ، قبیلہ کا بڑا آ دمی جو کھے وہ ہی بات چلتی تھی ، تو قبیلہ کے سر دارنے کہا کہ اس سال کوئی ایمان ویقین کے برکات

حج میں نہیں حائے گا۔وہ سال تو گذر گیا اور ایساہی ہرسال کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا، یہاں تک نبی ﷺ نے مکی زندگی کا دورختم کیا ، پھرآپ نے مدینہ کی ہجرت فر مائی ، ہجرت کے بعد بھی حضور ﷺ نے مدینہ میں دس سال گذار دیئے۔ پھر بھی اس قوم کوموقع نہ ملا، کچھ نہ کچھ مسائل بیدا ہوتے ہی رہے، چنانچہ گیار ہویں سال میں حضور ﷺ نے ا پنا جج کیا، جس کو جمۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ جب جج میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت بڑی تعدادا بمان والوں کی تھی جو حج کرنے کے لئے آئے تھے۔ یہ میسرہ جس کے دل میں کھٹکتھی وہ بھی حج میں آیا اور حضور ﷺ طواف کررہے تھے،اس نے کہا کہ حضور! مجھے پیچانا تو آپ نے کہا کہ ہاں! پیچان لیا منی میں ملاقات ہوئی تھی وہ۔اس نے کہامیرے قافلے کے جتنے لوگ تھے،اس عرصہ میں ایک ایک کر کے سب مرگئے۔ یہ تسویف کا اثر ہے۔ یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی تھی۔اور مجھے بھی تاخیر ہوئی، پھر وہ اسلام لے آئے۔وہ ایسے وقت میں اسلام لائے کہ حضور ﷺ کی زندگی میں

## <u>دین اسلام کےعلاوہ کوئی دین قبول نہیں:</u>

صرف اسی یا نوّ ہے دن باقی رہ گئے تھے۔

میسرہ نے دوسراسوال یہ کیا کہ یارسول اللہ واللہ جولوگ اس طرح مرگئے ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پرنہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ سویف کا اثر ہے کہ جو ہمارے دین پرنہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، نجات گا، یہ سویف کا اثر ہے کہ جو ہمارے دین پرنہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، نجات

اسی دین پرہے: ﴿ وَمَن یَنُتَغ غَیْرَ الْإِسُلاَمِ دِیْناً فَلَن یُقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِیُ الآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِیْنَ ﴾ جواس دین کےعلاوہ سی اور دین کولے کر آوے گا کہ اللہ اس دین
کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمیشہ کے لئے وہ نقصان میں رہے گا، اس لئے آپ نے
فرمایا کہ اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ میسرہ نے اللہ کاشکر اداکیا کہ
اسلام نصیب ہوا، یہ مثال ہے تسویف کی کہ دین کے کام میں آڑے آنے والی ایک
چیزیہ بھی ہوتی ہے۔ شیطان کام سے ڈراتا ہے یا پھر تسویف میں ڈال دیتا ہے کہ پھر کر
لیں گے۔ پھریہ وتا ہے کہ زندگی ساتھ ہیں دیتی یا وہ مرجاتا ہے۔

### دین کے کام میں جلدی کرواور آگے بردھو:

اس کے حکم ہے کہ دین کا کام تمہارے سامنے آوے قو جلدی کرو۔"بادروا بالاعسال"عمل کے لئے تیار ہوجا وَ، قبول کر کے آگے بڑھو، ورنہ فتنے کھڑے ہوں گے، اورالی رکاوٹ بنیں گے کہ تج کوایمان والا ہے شام کو کا فر ہوجائے گا۔اس لئے فتنوں کے آئے سے پہلے اپنے کام میں لگ جا وَ، اورا یک دوسرے سے آگے بڑھو، جیسے دنیا کے کام میں آگے بڑھے ہیں۔

### <u>نا گوارحالات دین کی ترقی کا ذریعہ:</u>

اس لئے میں نے کہا کہ دین پر چلنے کے لئے فیصلہ کروکہ مجھے دین پر چلنا ہی چلنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوجائے ۔ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جواللہ نے لکھا ہے۔ یہ ہماراایمان ہے

کہ جواللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔لہذا دین کا کام کرناہی کرنا ہے جاہے کیسے ہی حالات آ جاویں،اگرنا گوارحالات آتے ہیں، کہ دین کے کام میں نا گوارحالات ترقی کاذر بعہ بنیں گے۔ بیآ فت نہیں ہے، آفت تو گنا ہوں کی وجہ سے آتی ہے، جو دلوں کو یریشان کردیتی ہے،اور جومصیبت دین کے کام کی وجہ سے آتی ہےوہ دلوں کو پریشان نہیں کرتی۔روزہ میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے کہ آ دمی اس سے یریثان نہیں ہوتا کہ میرا تو روز ہ ہے۔ایسے ہی اگر آ دمی کی زندگی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہوتی ہے اور کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اندر سے اطمینان دلاتی ہے، آ دمی گھبرا تانہیں ہے۔ایمان کی پیرکت ہے کہ ایمان کے ساتھ آنے والی تکلیف بھی گناہ معاف کراد ہے گی ، یا پھر درجہ بڑھاوے گی۔ہماری بیاریاں ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ بید گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ پھراس کے اندراطاعت آئے گی ، کیوں کہاس کی بیاری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مصیبت کی وجہ سےاس کو بدله ملتاہے۔

#### <u>ایمان ویقین کے برکات:</u>

میرے بھائیو! ایمان ویقین اپنے اندر پیدا کرو۔ جب ایمان ویقین پیدا کرے گاتو پھر بیاری کوبھی رحمت سمجھے گا، ابن مسعودؓ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے، آپ کو بخار ہو گیا تھا، تو ابن مسعودؓ نے آپ کے چبرے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یارسول اللہ! یہ تو بہت بخار ہے۔ تو آپ بھی نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے دو

آدمیوں کو بخارہوتا ہے۔ اور بیاس لئے کہ اس کا اجروانعام زیادہ ہو۔ یہ بیجھنے کی بات ہے کہ ایمان کے ساتھ جو تکلیف آئے گی وہ بدلہ دلائے گی، وہ گناہ معاف کرائے گی۔ ایمان کا کام کرتے ہوئے کچھ پیش آیا تو اس کا اجرا لگ ہے۔ ایمان کے راستہ میں بھوک آئی ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے، اس کولکھ لو۔ دین کا کرتے ہوئے پیاسے ہوئے ہیں تو فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کی پیاس کولکھ لو۔ چل چل کر تھک گئے، ان کی تھکن لکھ لو۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کام کرنے والے کی بھوک، پیاس اور شمکن کولکھا جاوے اور اس کا بدلہ دیا جاوے، ایسا کہیں ہوتاد یکھا ہے؟ کوئی کمپنی میں، کوئی کارخانہ میں یہ لوچھا جاتا ہوکہ تم کتنے بھو کے رہے، کتنے پیاسے رہے۔ کتنے بھوک وکلھ او، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھوک کولکھ لو، اس کا بدلہ دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ ترغیب دی ہے۔

# <u>قربانیال کھی جاتی ہیں:</u>

ایساہی دین کاراستہ ہے، یہاں نقصان کی حالت نہیں ہوتی ہے، جونقصان کی حالت نظر آتی ہے وہ نقصان کی نہیں قربانی کی حالت ہوتی ہے۔ دین کے کام میں نقصان ہوگیا، خطر آتی ہے وہ نقصان کی نہیں قربانی کی حالت ہوتی ہے۔ دین کے کام میں نقصان ہوگیا، جیسے مہاجرین کا دین کے کام میں نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا کہ ہجرت کرنے والے غریب ہوگئے۔ مالدار تھے، ہجرت کی وجہ سے مہاجرین فقراء بن گئے۔ تو کیا وہ ساری عمر غریب رہے؟ نا! بہت تھوڑا عرصہ ایسا گذرا، پھر ہجرت کی برکتیں ہوئیں، مہاجرین کی مالی حالت اچھی ہوگئی، روایتوں میں ہے کہ "صار واسمیاسر" مالدار ہوگئے۔ مکہ میں ایک گھر

تھا جو ہجرت کی وجہ سے جھوٹ گیا ، پھر مدینہ میں مل گیا۔اسلام لے کر شام پہو نجے تو وہاں بهي هربن كئے، عراق پهو نيخ تو وہال بھي هربن كئے، ﴿ وَلَيْ مَكِّ نَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذَي ارُ تَضَى لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعُدِ خَوُفهمُ أَمُناً ﴾

## <u>دین قائم کرنے والوں کوجگہ دی جاتی ہے:</u>

دین والوں کی وجہ سے دین قائم ہوا ہے،اس لئے دین کے قائم کرنے والوں کو جگہ ملے گی۔ جب دین کوجگہ دیں گے تو کیااللہ دین والوں کوجگہ نہیں دیں گے؟ لوگوں نے دین کی جگہ مٹادی ہے، اللہ اینے دین کوجگہ دیں گے، دین زمین برقائم ہوگا، اور جب دین قائم ہوگا تو دین والوں کوجگہ نہیں ملے گی؟ زمین کس کی ہے؟ زمین اللہ کی ے؟ ' ْإِنَّ الْاَرُضَ لِـلْـه '' ملك *س كاہے*؟ ملك اللّٰدكا ہے۔ ' لِـمَـن الْـمُـلُكُ الْيَوُمَ "لِلَّهِ الْوَاحِدِ القَهَّارِ" لوگول كسار ح دعو حصول بين سارى زمين اورسارا ملک اللہ کا ہے۔اس لئے جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کا کام کرنے والعِبنين كَ، توالله ان ك لتح جكم كركًا، ﴿ وَلَيْ مَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارُ تَضَى لَهُمُ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمُناً ﴾ جودين كوجكددي ك، اللهان ك خوف کو ہٹا کرامن دیں گے، بیاللہ کے وعدے ہیں دین کا کام کرنے پر۔

### <u>دین کے کام میں آگے بڑھو، حالات ٹھیک ہوں گے:</u>

ہم لوگ حالات سے متاثر ہوگئے ہیں،اس کئے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں،حالاں کہ ہمارا آگے بڑھنا یہ ہی ہمارے حالات کوٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ہماری مددیں آسانوں سے ہوں گی ، زمین سے نہیں ، زمین والے تو رکاوٹ ڈالیس گے۔اورآسان والا مددکرےگا۔

### <u>ېم الله والے ہیں، ملک و مال والے نہیں:</u>

ہماراتعلق اوپر سے ہے نیچے سے نہیں ہے۔ہم ملک والے نہیں ہیں،ہم زمین والے نہیں ہیں،ہم زمین والے نہیں ہیں،ہم اللہ والے نہیں ہیں،ہم تواللہ والے ہیں۔ہم کوخطاب ہے: "یا ایما الذیب آمنوا" اےوہ لوگوجواللہ پرایمان لےآئے! بیہم کوخطاب ہے۔اللہ ایپ بندوں کو اللہ والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ملک والو! یا زمین والو! کہہ کر نہیں پکارتے ہیں۔ ملک ماتھ نہیں پکارتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی نسبت ہے۔اللہ ہمیں ایمان کے تعلق سے پکارتے ہیں۔

### ایمان کی تا ثیر:

ایمان کی تا تیریہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو اوپر لائے گا۔ انہیں عزت ولائے گا، انہیں چین ولائے گا، انہیں اطمینان ولائے گا، انہیں برکت ولائے گا، ایمان کی تا تیر یہی ہے۔ یہ سب ایمان پر وعدے ہیں، مگر یہ کب ہے کہ جب ایمان کا حق اوا کرے۔ اس لئے ایمان کا حق اوا کرو۔ لاَتَوَالُ لاَالِهُ اللّٰهُ تَنفَعُ مَنُ قالَهَا وَتَرُدُّ عَنهُ مُ اللّٰهُ تَنفَعُ مَنُ قالَهَا وَتَرُدُّ عَنهُ مُ اللّٰهِ اللّٰهُ تَنفَعُ مَنُ قالَهَا وَتَرُدُّ کَم اللّٰهُ مَا لَهُ یَسْتَخِفُّوا بِحَقِّهَا ''یکلمہ لاالله الاالله جو ہے کہ نہ الله الله جو ہے لگا تارکلمہ والوں سے بلاوں کو ہٹائے گا۔ کلمہ بلاوں اور عذاب کوروک دے گا، بشرطیکہ کلمہ کاحق اداکرے۔ مسئلہ یہاں آکرا ٹکا ہوا ہے۔

#### **237**

#### کلمهاورایمان کاحق:

کلمہ کاحق کیا ہے؟ کلمہ کاحق کلمہ کی دعوت ہے، ایمان کاحق ایمان کی دعوت ہے۔ نماز کاحق نماز کی دعوت۔ ایمان کی محنت اس کاحق ہے، جب بیت ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حالات کواپنی قدرت سے بدلیں گے۔ حالات آتے ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے اور بدلتے ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے حالات نہیں آتے۔ جو نعمت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور کوئی تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ سانپ نے کا طرف سے آتی ہے۔ خلا ہم میں دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے کہ سانپ نے کا طرف سے ہوتی ہے کہ سانپ نے کا کے لیا، تو سانپ میں زہر آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے؟ سانپ نے صرف زہر کو ظاہر کیا ہے، سانپ نے سرف زہر کو فاہر کیا ہے، سانپ نے سرف زہر کو فاہر کیا ہے، سانپ نے سانپ نے سرف زہر کو تا اللہ کی طرف سے؟ سانپ نے سرف زہر کو فاہر کیا ہے، سانپ نے سانپ زہر پیدانہیں کرتا۔ زہر تو اللہ پیدا کرتے ہیں۔

### اسباب میں الله کی قدرت کاظهور:

اسباب جینے ہیں وہ اللہ کی قدرت کوظا ہر کرتے ہیں، اصل کام ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے، اس لئے قدرت پر ایمان لا ناہے، اور قدرت والے سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ ایمان کا، یقین کا، ممل کا تعلق پیدا کرنا ہے۔ جب بیتعلق پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت ہارے ساتھ کریں گے۔ ہمیشہ ق قدرت سے ہماری مدد کریں گے۔ اپنی قدرت ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمیشہ ق والوں کے ساتھ چیزیں کم رہی ہیں، اسباب کم رہے ہیں اور مدد زیادہ ہوئی ہے، تعداد تھوڑی اور مدد زیادہ ، ہمیشہ ایسا ہی ہوا۔ کیوں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس

کئے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری میں ان کی مد دفر مائی ہے۔ بیلوگ کام کریں گے اور حال آ وے گا تو دعاء مائکیں گے۔

#### <u>دعاءمؤمن کا ہتھیارہے:</u>

یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ کام آیا تو محنت کی ،اورمحنت کاحق ادا کیا۔اور کام بن نہیں ر ہا ہے تو اب کیا کرناہے کہ اب دعاء کرو۔ حدیث میں ہے کہ دعاء مومن کا ہتھیارہے۔ دین کے کام میں حالات آئیں گے،ان کا مقابلہ کرنے کے لئے دعاء کا ہتھیاردیا ہے۔نبیوں کی دعاؤں کاذکر قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے کام کیا اور پھر دعاء بھی مانگی ۔موسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں دعوت کا کام کیا تو فرعون کی حکومت ظالم بنی،آپ نے بہت سمجھایا،اس نے ایک بات مان کرنہیں دی،آخر میں موسی علیہ السلام نے دعاء مانگی۔ بیآ خرمیں ہوتا ہے، ہر نبی کو دعاء کی طاقت دی جاتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا۔خاص طور دعاء کی طاقت دی جاتی ہے۔ اپنا کام کر کے دیکھیں کہ نتیجہ بیں آر ہاہے،اللہ کی بات مانی نہیں جارہی ہے،ظلم ہور ہاہے،تواب دعاء كاوقت آگيا، موسى عليه السلام نے دعاء مانگى - برسى جلالى دعاء ہے - ﴿ رَبُّ مَا اطْمِسُ عَلَى أَمُوالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤُمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ ان کے مالوں کومٹادیں ، ان کے دلوں کو بگاڑ دے تا کہ وہ تیرے عذاب کے لائق بن جاوے۔ پھر فرعون برعذاب آیا اورایک بھی نہیں بچا۔ ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمُنَا مِنْهُمُ فَأَغُرَ قُنَاهُمُ أَجُمَعِين ﴾ جب فرعونيول في مين ناراض كياء مم في ان كي كرفت كي اور ان کوسمندر میں ڈبودیا، پھراُن سے مصر خالی ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو وہاں پر آباد کیا۔ کیوں کے ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے۔اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔

### دعاء کام کے ساتھ اور کام دعاء کے ساتھ:

اللہ کی مددان لوگوں کے لئے ہوگی جواللہ کے دین کی مدد کریں گے، یہ سب
با تیں نبیوں کی سیرت میں ہیں۔ دعاء ہوئی، دعاء کی خبرآئی کہ ہم نے آپ کی دعاء قبول
کرلی ہے آپ کام کرتے رہو۔ خالی دعاء نہیں ہوتی۔ دعاء کام کے ساتھ اور کام دعاء
کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعاء کمل کے ساتھ اور عمل دعاء کے ساتھ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو
خبرآئی کہ تم دونوں کی دعاء ہم نے قبول کرلی ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہ آپ کو دین کا کام کرتے رہنا ہے۔

## <u>نبیوں کی دعوت سالوں کی ہوتی تھی دنوں کی نہیں:</u>

علاء کرام نے لکھا ہے کہ دعاء کی قبولیت کی خبر آنے کے بعد چالیس سال تک موسی علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، نبیوں کی دعوت سالوں والی ہوتی تھی، ہمارے جیسی دنوں والی نہیں ہوتی تھی، ہمارا چلہ تو دنوں کا ہوتا ہے۔ نبیوں کی دعوت کے چالیس چالیس سال تک ہوتی تھی۔ ﴿قَدُ أُجِیْبَت دَّعُوتُکُمَا فَاسْتَقِیْمَا ﴾ آپ کی دعاء ہم نے قبول کرلی، فرعون کا ناس ہونے والا ہے، آپ اپنا کرتے رہو۔ کتنا کام کرنا ہے کہ علاء نے لکھا کہ اس کے بعد چالیس سال تک کام کیا ہے۔ پھر اللہ اس کا اثر دکھایا، ان کے لیے مصر خالی کروایا اور ان کو آباد کیا۔

ایمان ویقین کے برکات

#### الله طاقتور كوكم وراور كم وركوطاقتور بناتے ہيں:

الله تعالی قدرت والے ہیں ، کمز ورکوقو ی اورقو ی کو کمز ورکر دیں۔طاقتور کو بودا بنادیں اور بودے کوطاقتور بنادیں، ابا بیل سے ہاتھیوں کا ناس کرایا۔ صحابہٌ ویہ بات سنائی کہ ﴿ أَلَهُ تَرَكَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصُحَابِ الْفِيلِ ﴾ كياتم في ويكمانهيں كه اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیرحضور ﷺ کے پیدائس سے دس بندرہ دن یملے کا قصہ ہے، جب ہاتھی چڑھآئے تھے کعبۃ اللّٰہ کوتوڑنے کے لئے، کوئی طاقت نہیں تھی ، جولوگ بیت اللہ کے ارد گر در بتے تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہاتھیوں اشکر کا مقابلہ کرے۔عبدالمطلب حضور ﷺ کے دادا ذمہ دار تھے، ابر ہہنے ان کو بلایا کہ ہمارا ارادہ بیت اللہ کوتوڑنے کا ہے۔انہوں نے کہا کہاس گھر کا مالک ایک اور ہے وہ اپنے گھر کو دیکھ لے گا ، میں تو اپنے گھر کا مالک ہوں۔ پھر بیت اللہ کے پاس آ کر دعاء مانگی کہ اے اللہ بیہ تیرا گھرہے، ہمارے پاس طافت نہیں ،عرب مارے ڈر کے بہاڑوں پر جڑھ گئے کہ ہاتھیوں کالشکرآ رہاہے۔ پھراللہ نے اپنی قدرت دیکھائی،جدہ کی طرف سے برندوں کا ایک جھنڈ آیا،اوراوپر سے کنگریاں تچینکنی شروع کیں، وہ کنگری ایسا کام کرتی تھی جیسے کارتوس، آریارنگل جاتی تھی،اس طرح الله بتاتے ہیں کہ ہم کمزورں کو طاقتوراور طاقتور کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ یہاینی قدرت کی مثال دی ہے۔

### تم الله كے ہوجاؤ، الله تمہارا بچاؤ كرے گا:

صحابہؓ کو ہدایت دی کہ بیہ کعبۃ اللّٰہ اللّٰہ کا گھر ہے، اللّٰہ کے گھر کی حفاظت اللّٰہ کرتے ہیں،ایسے ہی اگرتم اللہ والے ہو گئے اور تہمیں کوئی توڑنا جاہے گا توسمجھ لوتمہارا بھی بیاؤ کریں گے تم اللہ کے ہوجاؤ ،اگرتم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا اليابجاؤكرك كاجبيااس نايغ كمركابجاؤكيا- ﴿أَلُّهُ تَرَكَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأصُحَابِ الْفِيل ﴾ كياآب نے ديكانهيں؟ چونكه بيقصه بهت مشهورتها، برا قصه بوتا ہے تو تاریخی بن جاتا ہے، عام الفیل بھی تاریخی قصہ بن گیا تھا،اس لئے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہتم اللہ والے بنو، اگرتم کمزور ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے بڑی کوئی طافت نہیں ہے۔اس لئے دلوں میں اللہ کی کبریائی ،اللہ کی بڑائی ،اللہ کا ڈرہونا جاہئے عمل میں اللّٰہ کی اطاعت ہونی جا ہے پھر اللّٰہ مددگار ہے۔ پیفر مایا ہے، ﴿ أَ لَيُسِسَ اللَّهُ بگافِ عَبُدَهُ ﴾ کیا خدابندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی ہاں! کیون نہیں ،اللہ ہی ایخ بندوں کے لئے کافی ہے۔

# <u>ہمارا کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے:</u>

ہمارا کام معمولی نہیں ہے، کام کرتے رہو، پھر دیکھوکیا نتیجہ آتا ہے۔اسباب کم ہو، سامان کم ہو، تعداد کم ہولیکن کام ہو۔ پھر بیکام اسباب، سامان اور تعداد سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔اللہ کی مدد کام کی وجہ سے ہوتی ہے، کام ہوگا تو مدد

ہوگی۔رسول اللہ ﷺ جب بیدا ہوئے تو بیتیم تھے، باپ پہلے ہی مرگئے، باپ کونہیں دیکھا، پھر دادا کا سہارامل گیا،اس طرح حالات ٹوٹے ہی چلے گئے، پھر جب دعوت کا کام شروع کیا تو پوری قوم مخالف ہوگئی۔کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تھا،اور جوساتھ دیتا اس کوبھی ماراجا تا تھا۔ ہرطرف سے بےسی ہے،کوئی پرسانِ حال نہیں تھا۔

#### اسلام عجيب طريقه سي شروع مواه:

ايك حديث م: 'بَدَأُ الإسكلامُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً '' كما سلام شروع موا ہے، بے کسی کے عالم میں ،اور آخر میں بے کسی ہوجائے گی ،ایک ترجمہ تو اس کا پہ ہے اور دوسری ایک توضیح اور بھی ہے۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں ایک مرتبہ ایک مصری عالم آئے تھے،عبدالفتاح ابوغدہؓ، بہت بڑے عالم ہیں،حضرت علی میاںؓ کے ساتھی تھے۔میں اور مولا ناعمر صاحب یالن پوری ہیٹھے ہوئے تھے،ہم سے بات كررہے تھتو بيرحديث نكالى، چونكە دەمحدّ ث تھے، دە كہنے لگے كەلوگ اس حديث كا ترجمه کرتے ہیں کہ اسلام شروع میں غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہوجائے گا، ٹھیک ہے ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس ترجمہ سے طبیعتیں بست ہوجاتی ہیں،اس حدیث کی ایک اور توضیح بھی ہے ، پھر با قاعدہ انہوں نے نحوی ترکیب کے ساتھ بتایا کہ اسلام عجیب وغریب طریقہ سے شروع ہواہے، اور عجیب طریقہ سے ترقی کرے گا۔واقعی بات ہے کہ حضوریتیم ہیں، خاندان مخالف ہے،اطراف کی ساری حکومتیں بھی مخالف ہیں، جوعرب سرحدوں سے آتے تھے وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ کی

بات تو تعیمے ہے لیکن ہماری بورڈ راور بادشا ہوں کی بورڈ ربہت قریب ہے، وہ آپ سے اور آپ کے کام سے ڈرتے ہیں، اس لئے ہم آپ کی بات قبول نہیں کر سکتے ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت ہی مخالفت تھی، لیکن آپ کا کام شروع ہوا اور پھیل گیا اور آج بھی پھیلتا ہی چلا جار ہاہے، رکا نہیں ہے۔

### <u>بروقت الله اوررسول كاكلمه بلند بوتار بهتاب:</u>

میرے بھائیو! چوبیس گھٹے اذان ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اس وقت ہوتی ہے، دوسرے ملک میں اس وقت ہوتی ہے، دوسرے ملک میں اس کے بعد، سرحدول کے حساب سے اوقات بدلتے ہیں، تو چوبیس گھٹے نماز کی اذان ہوتی ہے، ہروقت گواہی ہوتی ہے: اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے حضور کھٹے کے بارے میں فرمایا کہ "وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ "ہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا۔ بلند ہوتا ہی رہے گا، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔

### الله كادين قيامت تك حلي كا:

آپ کا دین قیامت تک چلے گا اور جوآپ کے دین کو لے کر چلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، پیاللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے: ﴿إِنَّا لَنَن صُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَد اللّٰهُ عَالَٰهُ اللّٰهُ عَالُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالُهُ اللّٰهُ عَالُهُ اللّٰهُ عَالَهُ اللّٰهُ عَالُهُ اللّٰهُ عَلَى مدد کی ، لوگوں نے اس کی مخالفت کریں گے، جب کوئی رسول آیا تو اللہ نے اس کی مدد کی ، لوگوں نے اس کی مخالفت

کی،اللہ نے اس کی مدد کی تواس کا کام ہوگیا، چروہ چلا گیا، چردوسرارسول آیاان کے ساتھ بھی ایسانی ہوا،ان کی بھی لوگوں نے مخالفت کی،ان کو مارا،ان کوئل بھی کردیا بظلم تو ہوا اور ہوتا رہے گا، اللہ اپنا کام کرتا رہے گا، جن پرظلم ہوگا اللہ انکو اوپر لائیں گے،حضور کی نے ایک بات قتم کھا کرفر مائی ہے کہ جس پرظلم ہوا،اس پرصبر کیااورا پنی بات پرقائم رہا تو اللہ ان کو اوپر لائیں گے، زمین و آسمان اللہ کا ہے،اوراس میں اسی کا فظام چلتا ہے۔اس لئے میرے بھائیو! اللہ کے رسول کے ذریعہ سے جو چیز ہم کو پہو نچی ہے وہ حق ہے،اس میں کوئی شک نہیں ہے۔اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں،اپنی جان سے،اپنی مال سے،الیں محنت کریں کہ اللہ کے دین کے کئے راستہ کھل جائے، جواس راستہ کو کھلوانے کی محنت کریں گہاللہ کے دین کے بہت زیادہ ہے۔

### <u>صحابہ کرام ؓ کے دوجھے:</u>

صحابہ کرام کی جماعت کے دو جھے ہیں، ایک وہ گروہ ہے جوفتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہیں، جب تک مکہ فتح نہیں ہواتھا راستے بند تھے، پھراللہ نے مکہ کوفتح کردیا، اور کعبہ کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں آگئ اور راستہ کھل گیا۔ پھر بہت سارے لوگ دین میں آئے۔ اللہ نے فر مایا جولوگ راستہ کھلنے سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو بعد میں ایمان لائے یہ دونوں برابرنہیں ہیں۔ جنہوں نے پہلے کام کیا اور راستہ کھلوایا ان کا درجہ ان بعد والوں سے زیادہ ہے۔

### محنت ہوگی دین کے راستے تھلیں گے:

آج دین کے راستے بند ہو گئے ہیں ، راستے کھلوانے ہیں ، کیوں کہ تا جروں نے تجارت میں دین کا راستہ بند کر دیا، اپنی مرضی سے تجارت کرتے ہیں، زمین داروں نے زمین میں دین کاراستہ بند کردیا ہے، زمین داری میں دین کیا ہے کچھ معلوم نہیں ۔اسی طرح ہرطافت والے نے دین چھوڑ کراپنی طافت کا استعال کرنا شروع کر دیا ،اس لئے دین کے راستے بند ہو گئے۔ تاجروں کی بے دینی، زمین داروں کی بے دینی، حاکموں کی بے دینی ،سب راستے بند ہیں ۔محنت ہوگی تو راستے کھلیں گے۔ پھریہی لوگ دین پر آئیں گے، تاجر، مالدارسب لوگ دین پر آئیں گے اوراپنی تجارت اور مالداری کا دین پوچیس گے۔عہدے دار دین برآئیس گے اورعہدہ کا دین يوجهيس ك\_ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَّهُ مُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الُـهُ حُسنيُنَ ﴾ كه جو همار براست كي محنت كريل كتو هم انهيس اين راست كي ر ہبری کریں گے،اللّٰدراستہ کھولیں گے، نثمن کو سیحے بات سمجھا ئیں گے، کیوں کہ ہم تو کسی کورشمن نہیں سمجھتے ، نبی کسی کوبھی اپنارشمن نہیں سمجھتا کہ یہ میرارشمن ہے۔لوگ کہتے تھے کہ حضور اس نے اتنا بڑا جرم کیا ،اس کو مار ڈالو۔حضور ﷺ فرماتے تھے کہ نہیں! اسے مارنانہیں ہے ورنہ لوگ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے آ دمیوں کومروا تاہے، ہمارا کوئی رشمن نہیں ہے۔

### دین کی دعوت بارش کے یانی کی طرح ہے:

ہمارے دین کی دعوت توبارش کے پانی کی طرح سب کے لئے ہے، ہرایک کی زندگی بارش کے پانی کی وجہ سے ہے، چاہے وہ جانور ہو، درخت ہو، انسان ہو، کوئی ہو، سب کی زندگی پانی پر ہے۔ حضور کے فرماتے تھے کہ میرا دین بارش کے پانی کی طرح سب کے لئے ہے اور سب کی کامیا بی اس دین میں ہے۔ جیسے پانی کے بغیر کوئی جی بہیں سکتا، ایسے ہی آپ کے دین کے بغیر کوئی کامیا بہیں ہوسکتا۔ یہ دین رحمت بنا کر سب کے لئے اتاراہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے، ورنہ سب کے لئے رحمت ، سب کی ہرایت اور سب کی کامیا بی اسی میں ہے، اسی لئے ورنہ سب کے لئے رحمت ، سب کی ہرایت اور سب کی کامیا بی اسی میں ہے، اسی لئے امت پرایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے دین کے لیے ایس محنت کروکہ اس کے لئے راست کھل جاویں۔

### <u>دین کاسب سے پہلا اور اہم سبق:</u>

دین کاسب سے پہلاسبق ہے کہ صحابہ گوحضور کے دین کی محنت پر ڈالا، سب سے زیادہ مال دین کی محنت پر ڈالا، سب سے زیادہ مال دین کی محنت پر خرچ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جانیں دعوت کی محنت پر قربان ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے گھروں میں فاقہ آیا،ایک کھجور کھا کردین کا کام کیا ہے،اوروہ بھی سفر میں، تو کیا جب کھا ناختم ہوگیا تو کیاوہ گھر چلے گئے؟ نہیں! فاقہ کیا،ایسا ہوتو ہم کیا کریں گے،ہم کوشش کریں گے اور دعاء بھی مانگیں

یمان ویقین کے برکات

گے، اللہ انتظام کرے گا، صحابہ نے ایک تھجور کھا کر گذارا کیا، کوئی گھر واپس نہیں چلا گیا۔ پھر اللہ کی مدد آئی کہ کھاؤ، اللہ نے کھانا کھلایا، مدینہ میں بھی کھلایا اور باہر بھی کھلایا، پورا بچرا بندھے ہوئے کھلایا، پورا بچرا بندھے جوئے ہیں، منافق تو بہانہ بناکر گھر چلے جارہے ہیں، یہ مؤمنین گھر نہیں جاتے ہیں بلکہ ان حالات میں بھی دین پر جے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کو کھانا کھلایا۔

### نبی امت کے ساتھ اور امت نبی کے ساتھ ہوتی ہے:

جابرابن عبداللہ نے کھانا بنایا، بہت مختصر، صرف چار پانچ آدمیوں کا،گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی میاں بیوی نے مشورہ کرکے کھانا بنایا، پھر حضرت جابر نے حضور کھی ہے کان میں جاکر کہا کہ تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ اور دوچارآ دمی چپکے حضور شی سے گھر تشریف لائیں۔ بیوی نے سمجھایا تھا کہ دیکھو چپکے سے کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آبرہ جاوے، چنا نچہ آپ نے چپکے سے بات کی ۔ لیکن چوں کہ نبی امت کے ساتھ ہوتی ہے، نبی حاکموں کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ تو اپنی بناتے ہیں اور لوگوں کی بگاڑتے ہیں۔ نبی تا تھ ہوتی ہے کہ میں تو لوگ بھی تکلیف میں اور لوگ تکلیف میں تو میں بھی تکلیف میں ہوں۔ جب لوگوں نے اپنی بناتے ہیں اور لوگ تکلیف میں تو میں بھی تکلیف میں ہوں۔ جب لوگوں نے اپنی بنائے بیٹ پرایک پھر بتایا تو حضور کی بھر تایا تو حضور کی بھر تایا تو حضور کی بھر تایا تو حضور کی ہوک سے زیادہ ہے، میں بھوک میں تہراری بھوک سے زیادہ ہوں۔

### <u>نبی امت کے لیے والد کے ما نند ہوتا ہے:</u>

لہذا جب حضرت جابر ہے اپنے گھر آکر کہا کہ حضور کے نواعلان کیا کہ چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ ہماری جماعت والے کہتے ہیں کہ کھانا تواجماعی عمل ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ آٹھ عمل اجتماعی ہے۔ کھائیں گے توسب کھائیں گے اور بھو کے رہیں گے، ایک آدمی کھائے اور ایک نہ کھائے ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت جابر ٹے تو کان میں کہاتھا کہ آپ اور دوچارساتھی اور چلیں ۔ لیک ایسانہیں ہوگا، کھائیں گے توسب کھائیں گے، کیوں کہ کام سب کررہے ہیں، کام وہ کر ایسانہیں ہوگا، کھائیں گے توسب کھائیں گے، کیوں کہ کام سب کررہے ہیں، کام وہ کر ایسانہیں ہوگا، کھائیں گے توسب کھائیں گے، کیوں کہ کام سب کررہے ہیں، کام وہ کر ایسانہیں ہوگا، کھائیں گے توسب کھائیں گے، کیوں کہ کام سب کردہے ہیں، کام وہ کر ایسانہوں کے لیے والد، حضور کی نے فرمایا "انا لکم مثل والد" کہ میں نہارے لیے ایسانہوں جیسا ہوئی ہوتا ہے۔

### ایمان اطمینان دلاتا ہے اور بے ایمانی پریشان کرتی ہے:

ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اعلان فر مایا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے چلو۔ بیچارے جابر ٹے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بھا گے بھا گے گھر گئے، بیوی کوساری بات بتائی، وہ کوسنے لگی کہ میں تم کوا تناسمجھا سمجھا کر بھیجا تھا پھر بھی جا کر بات بگاڑ دی۔ حضرت جابر گئے ہیں کہ میں نے تو حضور کو پوری بات بتادی تھی پھر بھی آپ نے اعلان فر مادیا، بیوی سمجھدارتھی، انصار کی بیویاں

بڑی ایمان دار ہوتی تھیں۔ کہنے لگی کہ کیا آپ نے بات بتادی تھی پھر بھی آپ بھی ا نے اعلان کردیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! کہنے لگی پھر تو کوئی بات نہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایمان اطمینان دلاتا ہے اور بے ایمانی پریشان کرتی ہے۔ اس لیے کافر کو بھی چین نہیں ہوتا، حالات سے بہت ڈرتا ہے۔

### يهلينا گوار حالات آتے ہیں پھر اللہ حالات بناتے ہیں:

حضرت جابراً کی بیوی کہنے گئی کہ جب حضور ﷺ نے اعلان کیا ہے تو وہ جانے اوران کااعلان جانے ، وہ خود کریں گے ،اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگئی ،اس کو یقین کہتے ہیںاللہ پر ،اللہ کے وعدول پر یقین ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ محنت اور قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھلایا،سب نے کھایا،سب کو کھلایا،اور پچ بھی گیا۔ پہلے کچھ نا گوار حالات آتے ہیں پھر اللہ حالات بناتے ہیں۔اس کئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کہ تھے کہ ہم نے تو ساری خیر نا گوار یوں کے راستے سے ہی یائی ہے۔ یوری زندگی کی ریورٹ دی ہے کہ "انا وجدنا خیر الخیر فی الے۔ " کہم نے ساری خیرنا گواریوں کے راستہ سے یائی ہے۔ ہم برنا گواریاں آئیں ،ہمارے حالات ٹوٹ گئے ، پھراللہ نے اپنی قدرت سے سارے حالات بنادیئے۔وہ تھوڑا سا وقفہ تھا جو گذر گیا۔سارے حالات بھاگ گئے، دشمن دوست ہو گئے۔

### ني کسي کورشن نهيں سجھتے:

خالد بن ولیڈ حضور ﷺ کے بہت بڑے دشمن تھے،ان کا قبیلہ بنی مخز وم بھی بہت طاقتورتھا،وہ ایک عرصے تک اسلام کے نتمن رہے اورمسلمانوں کواس سے نقصان بھی بہت ہوا۔احد کی لڑائی میں جوصحابہ شہید ہوئے وہ خالد کی بہادری کا ا ثرتھا، پھر جب انہوں نے حضور ﷺ کے اخلاق دیکھے تو نرم پڑ گئے اورخود ہی آئے اورایمان لائے اس کے بعد دین کی اتنی خدمت کی کہان کوسیف اللہ کا خطاب ملا۔حضور ﷺ نے فر مایا کہ خالد بہت سمجھ دارآ دمی ہے،اگر بیا بنی سمجھ کو ہمارے کا م میں لگاوے تو ہم اس کی قدر کریں، اور اس کوہم آگے آگے رکھیں، یہ بات آپ نے مجمع میں کہی ،ان کے بھائی نے یہ بات سنی اور خالد کو پہنچائی کہ تو تو بھا گا بھا گا بھر تا ہے اور تیرے لیے تو وہاں یہ بات ہورہی ہے۔ پیر حضور ﷺ کے اخلاق تھے، آپ کسی کورشمن نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد اُ نرم پڑ گئے اور <u>۸ ج</u>ومیں ایمان لائے ،حضور ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے ان کودین کی دعوت دینے کے لیے بہت مرتبه بھیجاہے، انہوں نے بہت کام کیا۔اور جبان کی موت آئی توانہوں نے اپنی ساری چیزیں اسلام کے لیے وقف کردی تھیں۔ایک مرتبہ حضرت عباس ابن عبدالمطلب ان کے پاس زکوۃ وصول کرنے کے لیے گئے، انہوں نے زکوۃ نہیں دی تو انہوں نے آ کرحضور کی کوشکایت کی کہ خالد نے زکوۃ نہیں دی حضور کی نے نے فرمایا کہ وہ سب کچھ دین کے لیے دے چکاہے،اب اس کے یاس مال ہی نہیں ہے وہ کیا زکوۃ دےگا۔سب کچھاللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا پھراس کے بعدان کا انتقال ہوا۔

#### وین رحمت ہے:

دعوت رحمت ہے، دین رحمت ہے۔سب کے حالات ٹھیک ہو گئے ،وہ رحمتی میں تھے اب دین میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے دین اسی لیے دیا ہے کہ اس برمخت کی جائے،اس کوٹالنانہیں ہے، بلکہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے تو دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے جو مونا مووہ موجائے۔کیا موگا؟ جواللہ نے جاہاوہ موگا۔اب مجھے کیا کرناہے؟ کہ مجھے تو جو حکم ملا ہے اس کو بجالا نا ہے۔مسلمان کا کام کیا ہے؟مسلمان کا کام بیہ ہے کہ اللّٰہ کی بات ما نیں۔اینے حالات میں دعاء مانگیں اورمشورہ کریں۔ابیاتھوڑاہے کہ دین پر چل چل کہ لوگ مرجائیں گے، دین پرچل کر کوئی نہیں مرا ، ابیا کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں! جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے ، دوسری نادانیوں سے مرگئے ایسے قصے تو بہت ملیں گے۔ ہاں! دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پھر حالات بنیں گے۔ پھر بھوک نے بھوک کودور کر دیا، پیاس نے پیاس کودور کر دیا۔حضرت ہاجرہ اوراساعیل پریاس آئی اور پھرالیں دور ہوئی کہ پھریپاس کبھی آئی ہی نہیں ،وہ یانی اب تک ہے۔ پیاس نے پیاس کوختم کردیا کہ آئندہ کوئی پیاسانہیں رہے گا۔ دنیا بھرمیں یانی جارہاہے،ان کی پیاس نے سب کی پیاس ختم کر دی ۔ صحابہ کرام کی بھوک نے سب کی بھوک ختم کردی\_

#### د نیادھوکے کی جگہ ہے:

حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ کھانے بڑھ جائیں گے، خالی پلیٹ اٹھالو، بھری پلیٹ رکھ دو۔ حدیثوں میں ہے" یہ وضع کئس ویر فع کئس "ایبادور آئے گا کہ ایک برتن اٹھا ئیں گے، دوسرا برتن رکھیں گے۔ حضور کی کی بات بچی ہے یہ ہوکرر ہے گا، ﴿ یَا اَتُیْهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌ ﴾ اے لوگو! یاد رکھو، اللہ کا وعدہ فق ہے۔ کوئی نہ گھبراؤ، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اگر اپنی ذمہ داری پوری کرو، اگر اپنی ذمہ داری پوری کرو، اگر اپنی ذمہ داری وری نہیں کی اور دین چھوٹ گیا تو دنیا ایک دھوکہ کا سامان ہے۔ ﴿ یَا اللَّهِ النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّ نَکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنیَا وَلَا یَغُرَّ نَکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ خبر دار دنیا وعدہ یہ دنیا میں دھوکہ ہوتے ہیں۔

### تین چیزول کی محنت کرنی ہے:

اس لئے ہمیں ایمان ،اعمال اور اخلاق تین چیزیں بنانی ہیں۔ایمان ایسا بنے جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر لے جاوے، ایمان ایسا بنیں جو اللہ کے فرائض ادا کراوے۔ایمان ایسا بنے جو اللہ کے حرام سے بچاوے ،ایسا ایمان بنانا ضروری ہے۔ایمان ایسا بنے گا تو دین زندگیوں میں بھی رہے گا اور دنیا میں بھی آوے گا، ہرکام کے تقاضے ہوتے ہیں ،آ دمی دکان کے تقاضے پورا کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، آتا ہے، ہمارا ایک ساتھی جمعرات کو ملا،اس سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہوتو کہنے لگا آتا ہے، ہمارا ایک ساتھی جمعرات کو ملا،اس سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہوتو کہنے لگا

کہ جاپان جارہا ہوں ، آج جاتا ہوں آئندہ جمعرات کو واپس آجاؤں گا۔ میں نے پوچھا کیوں جارہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تجارت کا تقاضا ہے۔ایسے ہی علاج کا تقاضا ہوتا ہے، شادیوں کا تقاضا ہوتا ہے، ید نیا ہے،لوگ تقاضوں پرجاتے ہیں۔اسی طرح دین کے بھی تقاضے ہیں،اس کے لئے جاؤ،آؤ۔تقاضے پورے ہوں گے تو دین زندہ رہے گا،اس کے لئے ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان ایسا بناوے کہ جواللہ کے دین کے تقاضوں پر کھڑا کردے۔ یہ تو فرض ہے، اور کرنا ہی کرنا ہے۔اس کے لئے دین کی محت کرنی ہےتا کہ اعمال صحیح ہوجا ویں۔

### معاشرت بنے گی تو دین کے رائے تھلیں گے:

دوسرااپنے اخلاق میچ کرنے ہیں، جس کو معاشرت کہتے ہیں، ہمارارہن ہمن لوگوں کے ساتھ احسان والا ہو۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا رہن سہن ، ان کی معاشرت احسان اور انصاف والی ہو۔ یعنی جو اپنے لئے بیند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پیند کریں گے، ہماری جان ومال سے دوسروں کو فائدہ ہوجائے یہ معاشرت کھلاتی ہے، اگر ہماری معاشرت ٹھیک ہوگئی تو دین کے راستے محل جائیں گے۔ اگر ہماری معاشرت بگڑی تو دین کے راستے بند ہوجائیں گے۔ اگر ہمارارہن ہمن بگڑگیا تو بھرکوئی دین میں نہیں آئے گا، گندی جگہ پرکون جائے گا؟ بلکہ نفرت ہوگی۔ اس لئے حضور بھی نے انصار ومہاجرین کو سب سے پہلے بھائی بنایا۔ بھائی بن کرکام کرو، دشمن بن کرکام نہیں ہوتا۔ بھائی ہوگئے تو ہمدردی ہوگئی خود بنایا۔ بھائی بن کرکام کرو، دشمن بن کرکام نہیں ہوتا۔ بھائی ہو گئے تو ہمدردی ہوگئی خود

بھو کے رہتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، اپنی حاجات سے پہلے دوسروں کی حاجت یوری کرتے تھے،اس لئے اسلامی ماحول بنانا ہے۔

### <u>مسلمانوں کی معاشرت احسان اور انصاف والی ہو:</u>

دین کے لحاظ سے بھی احسان کرنا ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ۔ یہ معاشرہ بنایا ہے، اکرام مسلم اسی لئے ہے۔ اکرام یعنی تمہاری معاشرت احسان والی، خدمت والی، ہدر دی والی ہو۔ کسی کے ساتھ بھی ہو۔ کتے کو بھی پانی پلاوے تو جنت ملے تو انسانوں کو پلائیں گے تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ مؤمن ہو، غیر مؤمن ہو، مسلم ہو، غیر مؤمن ہو، مسلم ہو، جارا کام احسان کرنا ہے۔ لہذا اس بات کا تھم دیا کہ احسان کرو۔ مسلمان اپنی جان ومال کو خدمت پرلگاوے گا، خدمت خلق پرلگاوے گا اور اپنی ضرورت پرلگاوے گا۔ تاجر تجارت کرے گا، مزدور مزدوری کرے گا، کسان کھیتی کرے گا، اپنی جان ومال اپنی ضرورت پرلگاوے دیوت پر، پھر اپنی ضرورت پرلگاوے ۔ بیتر تیب ہے کہ جان ومال سب سے زیادہ وعوت پر، پھر اپنی ضرورت پر لگاوے۔ ایسان پر لگاوے۔ ایسان پر، پھر اپنی ضرورت پر لگاوے۔

### فضول خرجی انسان کوکنگال کرتی ہے:

کسی سے مانگنانہیں ہے،خود کمانا ہے اور اس کودین پرلگانا ہے،ضرور تیں پوری کرنی ہے۔اگریہ بات نہ ہوئی تو زندگیاں اسراف پرجائیں گی ،اور آج ایسا ہی ہور ہاہے، مال اور وقت کوضول خرج کرنا، جب فضول خرجی پیدا ہوجائے گی تو بیجتاج

بن جائیں گے۔ پھر کمانے میں لگ جائیں گے اور دین کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ کیوں کہ زندگیاں اسراف پر چلی گئیں ،کھانوں کا اسراف، کپڑوں کا اسراف، مکانوں کا اسراف، کپڑوں کا اسراف میانوں کا اسراف میانوں کا اسراف میانی کی طاقت نہیں ہے۔ اب کیاکسی پراحسان کریں گے،خودہی مختاج بن گئے۔

اسراف برکت کوختم کردیتا ہے:

# دعوت کا اصول بیہ ہے کہانی زند گیوں کواسراف سے بیجا وُاور جان و مال کوحق پر لگاؤ، دعوت يرلگاؤ، خدمت يرلگاؤ كچرايني ضرورت ميں لگاؤ۔اس سے مال ميں بركت ہوگی ، جب اسراف ہوتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ۔اسراف سے مال کو بچایا اور تقوی پر لگایا تواب برکت آئے گی۔حضرت جی فرماتے تھے کہ کوئی اسراف نہ کرے، یہ دعوت کااصول ہے، بیاصول صرف دعوت پھرنے کے زمانہ تک نہیں ہے،اس کواپنی زندگی میں لا نا ہے۔اس لئے دعوت کے راستہ میں نکالا جا تا ہے تا کہ جو سنے وہ زندگی میں آئے۔ایمان ،اعمال اوراخلاق زندگی میں آئے یہ یا کیزہ زندگی ہے۔اللہ یاک کا ال يروعده ب، همَنُ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرِ أَوُ أُنثَى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحُييَنَّهُ حَيَاـةً طَيِّبَةً وَلَنَجُز يَنَّهُمُ أَجُرَهُم بأَحُسَن مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ \$ كـجوايمان لا كيس گے اور اخلاص کے ساتھ اعمال کریں گے تو اللہ ان کو یاک زندگی دیں گے، ہماری زندگی ہر پریشانیوں سے یاک ہوجائے گی ۔دلوں میں چین اور اطمینان آئے

گا۔آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور اسباب میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ پاک زندگی

کے اثرات بتائے ہیں۔اورآ خرت کا بدلہ وہ توالگ ہے۔

### الله کے وعدے سے ہیں:

اس کئے میرے بھائیو! اس کام کے لیے قدم اٹھانے ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ کام نصیب کرے، اور ہم اس کاحق اداکریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے۔ صحابہؓ نے اس کاحق اداکیا، اللہ راضی ہوگئے، ان کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ ان کوکوئی شکایت نہیں رہی۔ اللہ کے وعد ہے تیج ہیں کہ جواللہ کے دین کی مدد کریں گے۔



#### <u>وعاء</u>

بسم الله الرحمن الرحيم: اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمَدُ كُلَّهُ وَلَكَ الشُّكُرُ كُلُّهُ وَلَكَ المُلُكُ كُلُّهُ وَلَكَ الخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَالَّيْكَ يَرُجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ لَآ اِللهَ الَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اللَّهُمَّ يَآ حِرُزَ الضُّعَفَاء يَا كَنُزَ الْفُقَرَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَامُنُقِذَ الهَلْكَي يَا مُنُجِيَ الغَرُقٰي يَامُحُسِنُ يَامُجُمِلُ يَامُنُعِمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ صلى إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لآ إله الآ أنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَامُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِه وَصَحُبهِ ٱجُمَعِين، . ٱللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّي وَعَلَى آلِهِ وَصَحُبِهِ أَجُمَعِيُنِ، اللَّهُمّ جَزَى اللَّهُ عنَّا نَبيَّنَا بِمَا هُوَ اَهُلُهٌ واجْزِ الأنبياءَ كُلَّهُ وَسَلاّمٌ عَلَىٰ المُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ \_ رَبَّنَاظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَانُ لَّمُ تَغُفِرُكَنَاوَتَرُ حَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخسِرِين ، رَبَّنَاظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغْفِرُلَنَاوَتَرُ حَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخسِرِيُنِ ءرَبَّنَاظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغُفِرُلَنَاوَتَرُ حَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخسريُن درَبَّنَآ إِنَّنَآ امَنَّا فَاغُفِرُ لَنَاذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ،رَبَّنَآ إِنَّنَآ امَنَّا فَاغُفِرُ لَنَاذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَآ إِنَّنَآ امَنَّا فَاغُفِرُ لَنَاذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ - اللَّهُمَّ اقْبل بِقُلُوبِنَا الِيٰ دِيُنِكَ واقبِلُ بِقُلُوبِ جَمِيُعِ الْمُسُلِمِينَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ لِاللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنُوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنُهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُتَ ذَٰلِكَ بِنَا فَكُنُ ٱنْتَ وَلَيْنَا

بيانات مولانا ابراهيم 📗 🗱 🦠 💥 🖟

وَاهُدِنَا الَّي سَوَآءِ السَّبِيلِ اللَّهُمَّ كُنُ أَنْتَ وَليَّنَا وَاهُدِنَا الَّي سَوَآءِ السَّبِيل، اللَّهُمَّ كُنُ أنُتَ وَلِيَّنَا وَاهُدِنَا اللِّي سَوَآءِ السَّبيلِ. \_ اللَّهُمَّ انحطِ نَفُسِيُ تَقُوٰهَا وَزَكِّهَآ انْتَ خَيْرُمَنُ زَكْهَ آ أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوُلْهَا، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الله مُنَا مَرَاشِدَ أُمُورِنَا وَاعِذُنَا مِنُ شُرُورِنُفُوسِنَا اللَّهُمَّ الْهِمُنَا مَرَاشِدَ أُمُورِنَا وَاعِذُنَا مِنُ شُرُورِ نُفُوسِنَا ـرَبَّنَا إِتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقَنَاعَ ذَابَ النَّار

اے اللہ ہماری مغفرت فرمادے، اس مجمع کی مغفرت فرمادے ، ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں،اےتوسب کچھ جانتا ہے،تو ہمیں معاف فرمادے،تونے ہمارے گنا ہوں پرستاری معاملہ کیا ہے، ہمارے عیبوں کو چھیایا ہے۔اےاللہ یہ تیرافضل وکرم ہے،اینے فضل کرنے سے ہمارے گناہوں کومعاف فرما ، ایک ایک کی مغفرت فرمادے۔ بوری امت کی بوری مغفرت فرمادے،اے اللہ! بوری امت کی بوری مغفرت فرمادے،اے اللہ! بوری امت کی بوری مغفرت فرمادے،رشد وہدایت سے مالامال فرمادے۔اے اللہ! رشد وہدایت سے مالامال فر مادے۔ تیری رضاوالے راستے برموت تک قائم فر مادے۔اے اللہ! موت سے پہلے سچی کی توبہ نصیب فرمادے۔اےاللہ! حق والوں کے حق ادا کرنے کی تو فیق عطا فرمادے۔ تیرے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرادے،اس میں جو کمی رہ جائے اس کو بھی معاف فر مادے۔ دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی ہماری مد د فرمادے۔ہم کوکسی حق میں گرفتار نہ فرما۔اے اللہ! ہم کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو، تیرے حق میں بھی گرفتار نہ ہو۔ ہماری بھریور مغفرت فرمادے۔اے اللہ! یوری امت کی مغفرت فرمادے۔